

- 3

الاقرباء فاوتديشن اسلام آباد



مربيش

ے مختلاک، فرجت اور تازگی یا مجے





رادت جال روس المنافي المشروب شرق

www.hamdard.com.ph.

ر المنظمة المن المنظمة المنظمة

# سهاى الاقورياء الااقارياد

( تهذیب ومعاشرت علم وادب اورتعلیم وثقافت کی اعلیٰ قدرول کانقیب)

جولائي ستبرساه ١٠٠٠ء

مدرمتنظم

مديرمسكول

جلدتمبرلا شارهتمبرا

سيدمنصورعاقل

ناصرالدين

شبلااحمه

محموداخر سعيد

پروفیسرڈاکٹر تھرمعزالدین پروفیسرڈاکٹر توصیف تیسم ڈاکٹر عالیہ امام صدرشيل

مجلس ادارت

مجلس مشاورت

الافرباء فاوند بيش اسلام آباد مكان نبر ٢٧ سريث نبر ٨٥ آئى ٨/٣ اسلام آباد فون ٢٨٣٧٩٨٩

E-mail:alaqrebaislamabad@hotmail.com alaqrebaislamabad@yahoo.com

# سمايى الاقرباء اسلام آباد

| 9./6    | جولائی متبر۳۰۰۱ء       |     |
|---------|------------------------|-----|
| ثر      | سيدناصرالدين           | 1 . |
| لمپوزنگ | تعيم كميوزرز_اسلام آبا |     |
| الح     | ضياء پرنبرز _اسلام آبا |     |

### زرتعاون

| ۵۰ دو پ             | في شاره           |
|---------------------|-------------------|
|                     | سالانہ            |
| ۵ والراس باوند      | بيرون ملك في شاره |
| ٠٠ ١٤١٠/١١١٠ وُلِدُ | بيرون ملك سالانه  |

.

### مندرجات

| صفحه   | مصنف                                     | عنوان                                          | تميرشار |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| ۵      | اواربي                                   | مر المراق المالي علم ف والبيل                  | -1      |
| A      | ڈاکٹرجیل جالبی                           | بإكستان مي اقبال كاستنعبل                      | -1      |
| 110    | دُا كَرْمعرْ الدين<br>دُا كَرْمعرْ الدين | جارى قوى زبان كى لسانى بمدكيريت                | _٣      |
| 24     | محرشفيع عارف ديلوي                       | فديم د تي - تاريخ كي جمروك ي                   | -14     |
| بمايدة | واكثر صطش قرراني                         | ا قبال كالمحقيقي منهاج                         | -0      |
| 179    | طارق باحمى                               | غالب كي عصر حاضر مين مغبوليت                   | -4      |
| 144    | سروراتيالوي                              | علامها قبال كيلي لكم محدادلين مرهي             | _4      |
| 4      | تويدظفر                                  | وطن کے خدوخال                                  | _^      |
|        | ~                                        | انشائيدوخأ                                     |         |
| 41     | پرونیسرڈاکٹر عاصی کرنالی                 | نبیں (اشائی)                                   | _9      |
| 42     | پردنيسرغاطرغ- نوي                        | نیا زاویه قائمه (افسانه)                       | _f+     |
|        |                                          | حمد ونعت                                       |         |
| ZY     | خرچستاردی۔                               | سيدر فتى عزيزى _ كلهت يريلوي _ اختر على خال ا  | -11     |
|        | ى                                        | سيدحبيب الشداوج مجهودرجهم عيم سرومهار تيور     |         |
|        |                                          | منظوم ترج                                      |         |
| 44     | (ترجمه) اختر على خال اختر چمتاروي        | كلام اسدالله الغالب اين الى طالب               | _#      |
|        |                                          | غزليات                                         |         |
| 44     |                                          | پرونيسر شوكت واسطى _ پرونيسر محسن احسان _ جيا، | -1P"    |
|        |                                          | منصورعاقل-پروفيسرخيال آفاقي يصن زيدي           |         |
| 1      | واللداوج فيم مروسهار تيوري محمودرجم      | يرونيسرز مير تنجابى فورالزمال احداوج عبيب      |         |
|        |                                          |                                                |         |

### منظومات

۱۲ حمایت علی شاعر یکیم سروسیار نیوری شابدواسطی فظفرعلی راجا

تبعره كتب

نفذونظر معيد ٩٠

#### مراسلات

۱۷ پروفیسرشوکت واسطی بروفیسرخسن احسان بسرورانبالوی مسادت نیم به انوار فیروز ۱۷ سلطان مبروانی بحد شفیع عارف و الوی حبیب الله اوج مهایت علی شاعر بشا بدواسطی به سلطان مبروانی بحد شفیع عارف و الوی حبیب الله اوج مهای میان سعید الرحلن به شاکرکند ان به محمود رحیم برحب عارفی به زمیر کنجای بحدت بر بلوی برمیان سعید الرحلن به شاکرکند ان به شاه الله کنجایی بروید مروش به اکنومجرمنیر حسن

### خبرنامه الاقرباء فاؤنثه ليثن

| 1+4   | عتهلا احمد                | احوال وكواكث                 | -14  |
|-------|---------------------------|------------------------------|------|
| 111"  | پروفیسرڈ اکٹر عاصی کرنالی | مال کے جذبات (لقم)           | LIA  |
| 1117  | いとうできょ                    | رخصتی (لظم)                  | _14  |
| IIΔ   | اختر بيكانيه              | تقريب شادى عزيزه مباحت منصور | -14  |
| 114   | سيرعمراحسن                | آخری شر                      | _11  |
| 11%   | پروفیسر سیدمجوب علی زیدی  | قطعهميت                      | _11  |
| 183   | شهلااحد                   | 3/27                         | ۳۳   |
| 16,5  | سيدجحراحسن شارذ           | 4つし                          | _111 |
| وإمام | شہلااحمہ                  | 五大· 大                        | _10  |

# '' بہم بخن فہم ہیں غالب کے طرف دارہیں''

"الاقرباء" كے خشت شارہ (اپریل تا جون ٢٠٠٣ء) میں" اوب اور نظریہ ضرورت" كے زیرعنوان جواداریہ پر تظریب اور نظریہ ضرورت كے زیرعنوان جواداریہ پر تظم كیا گیا تھا سے بالعوم اور اہل تھم نے بالخصوص جس بصیرت افروز روممل كا ظہار كيا ہے وہ اس تاثر كومز يدتفويت بخشاہے كہ

ووغلطى باست مضامي من يوجيه

لوك نالے كو رماباعظ ين"

بین جهد حاضرادب میں ایسے دویوں ہے مغلوب نظر آتا ہے جو تحقیق و تخلیق کی افادیت و معنویت کو پر ان پڑھار کا کر گری سطیعت اور فی و مغنی ہمل اٹکاری کے دبھانات کو پر دان پڑھارہ ہم اور ان رویوں نے جہاں اقد اردم تعداد کے لطیف انتیاز ات کو دھند لا کر دکھ دیا ہے وہاں ان عناصر کو مند افتد اربھی سونپ دی ہے جو ابلاغ و اظہار کے و سائل کی پشت پنائی کے بل پر ادب کی قلم دکو نہ صرف اپنے تقرف میں لا پچے ہیں بلکہ اسمار نے والے متعد د خطوط ہے ہی دمصیار 'کے ضامی اور اجارہ دار بھی بن ہیں ہیں ہے ہیں۔ زیر نظر شارہ میں شائع ہونے والے متعد د خطوط ہے ہی اس نظر نظر کی تا کید ہوتے والے متعد د خطوط ہے ہی اس نظر نظر کی تا کید ہوتی ہے جن میں ہمارے فاض مراسلے نگارہ ان نے زوال پذیر اس صورت حال کا معروض کی نظر تقد کی دونی ہے کہ معاصر ادب کے خلیق کا دوں کی ایک خالب کو بہت اپنی نگار شاہت ہے بیتا ٹر دے وہ ہے کہ ماضی ان کرز دیک ایک عبد فراموش ہے نیادہ حقیقت بہتی ہو کہ اس کی گئے تھوران کی گرفت میں آسکتا ہے۔ عبد فراموش ہے نیادہ حقیقت بیش ہو سکتا اور شرحت کی دونی ایک ہو اس کی گئے تھوران کی گرفت میں آسکتا ہے۔ عبد فراموش ہے نیادہ کو میں ہو سکتا اور شرحت کی کا مکانی تصوران کی گرفت میں آسکتا ہے۔ ہم گزشتن ادار ہیں کے تسلسل میں ہو مشکن اور تیا ہوئے کی کہ دونیا ہے ایم عوائل اس صورت حال کے ہم کر شین ادار ہیں کے تعدال میں ہو مشکن کیا جاتے ہوئے حال ات کا منظر نامہ جس کے زیرائر کھنے خدد ار نظر آتے ہیں اوراؤ و قطبی و تربیت اور تیزی سے بدلتے ہوئے حال ات کا منظر نامہ جس کے زیرائر تکھنے خدمدار نظر آتے ہیں اوراؤ و قطبی و تربیت اور تیزی سے بدلتے ہوئے حال ات کا منظر نامہ جس کے زیرائر تکھنے

المتعرب برافر الماعوا" كمعداق عالب على فلطيها عمضاعي" إعداكة تيد (اداره)

والول کی نی سل وجی نشو وارتقا کے مراحل ہے گزری دوئم وہ قکری ونظری بساط اور علمی وفنی استحداد جواس کے متیج میں انہیں میسر آئی۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام مظر نامداس سے بہت مخلف ہے جس میں پیشرونسل کواپنی جہتی صلاحیتیں بروئے کارلانے اور اکتماب علم و حکمت کے لاحدود ذرائع سے بوری میسوئی کے ساتھ استفادہ کا بحر پورموقع ملا چنانچہ بيفرق آج ان كليقات كامعروضى جائزه لينے سے واضح موجاتا ہے جوايك طرف Classics کے زمرے میں آتی ہیں اور جن پر قدامت در جعت یا کلا سکی طرز قکر کالیبل چہاں ہے اور دوسری طرف جدت وجدیدیت کانام نهاد مکتب فکر قرطاس وقلم کوآله کار بنائے ہوئے ہے۔ ترتی پندتر یک اد بی ارتقاء کے ایک خاص مر ملے پر امجری اور اس نے متحد وقد آور شخصیتوں کوجنم دیا جو ہمار ہے ادب کالازوال ا ٹاشین کے لیکن اس طا کف خیال نے کلا سکی ادب سے نداغماض برتا اور نداس کی جمیا دول کومسار کرنے پر مر بستة ہوئے بلک شاعری میں خصوصاً ان فی اقد ار کا احرام کیا اور اشاریت ورمزیت کے حسن سے آراستدرواین استعارات وتشبيهات كويكسرنظرا تدازنيس كميا جوكلاتكى ادب كاوقار وافتخارين مبينيس بلكه قتريم وجديدا فكارو علامات كاستنعال باسلوب ع خوشنما احتزاج كي صورت من لفظ ومعنى كوتاز كي عطاكي ايب بي ايك كاروان رتك وبو كے سرخيل فيض احرفيض قراريائے جبكه كلا يكى ادب جس سے قدامت ورجعت كو يكسر منفى مفهوم میں منسوب کیا جاتا ہے چلف اصناف ادب کو کہوہ ناول وافسانہ ہو پالظم وغزل الی جیدو بے مثال جستیوں کی کہکشاں مرتب کرچکا ہے جن کی جملی ہار جلیقات آنیوا لے ہروفت میں متارہ ٹور بنی رہیں گی اس کے يرخلاف جدت وجديديت كے نام يرجونام نهادادب آج تخليق مور باہده نصرف ككرونظركى كبراكى اوركيراكى ے بگسر محروم نظر آتا ہے بلک اصناف اوب کی بھیدہ کو بھی نا مانوس محر درے اور بے بنگم الغاظ کے استعمال سے مسنح كرتا جلا جار بإب اكرابيانبين تو كيابيادب إلى كوكه يجنم لينے والوں من ان بستيوں كاكوئي عشر عشير بھى پیش کرسکتا ہے جو کلاسکی شعروا دب کا سرمایہ وافتخار ہیں اور جن کے بغیرادب یا شعر کا تصور بی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اصناف بخن جنہوں نے کا سکی اقدار کے زیر سمایہ نشودتما پائی آج تا بید ہوتی جاری ہیں کیا واقعی رہا می جیسی جليل وجميل صنف يخن كالعم البدل ' في تنكون كوفر ارديا جاسكتا ہے جس كا بهارے قلمكارے ندتو كوئى معاشرتى رشته ہے اور نہ جو ہمارے تہذیبی و ثقافتی مزاج ہے کوئی مطابقت رکھتا ہے؟ رہا می کافن عظیم وی صلاحیت و فکرونظر کی پختلی اور فلسفدونن پرمضبوط گرفت کا متقاصی ہے جبکہ میداوصاف جدت وجدیدیت کے نام پرابھرنے واسلے كسى بھى بست قامت ميں نظر بيں آئے يہى وجہ ہے كہ بيظيم المرتبت صنف خن معدوم ہوتى جار ہى ہے تا ہم وہ

چند ہزرگ جنہوں نے اپ عبد جوانی میں اکساب فیعن کیااور مسلسل کاوٹن وکوشش ہے اس صف تحن کو تمکنت
ولوانائی بخش آج اس شبتان شعر کے آخری چراخ بن کر شمار ہے جیں غزل کی حسین صنف بخن کا حال بھی بھے
زیادہ مختلف نہیں کہ جدید یوں نے اس کی درگت بنانے میں بھی کوئی کسر نہیں افغار کھی یا یوں کہتے کہ غزل کی
لطافت معنوی ، ہمہ گیری اٹھافتی آجگ اور فی محاس کو قائم و وائم رکھنے اور آئیس مزید جلا اور تازی بخشے کے لئے
جس ذہانت فکر اور فذکا راند ڈکاوت کی ضرورت ہے وہ ان اہلیت و مطالعہ اور نفاست ندان و مقل سلیم ہے محروم
لوگوں کے بس کاروگ نہیں۔ اوب میں نے افنی تلاش کرنے اور قدیم وجدید فکر کو سے سانچوں میں ڈھالئے کا
کام اور باضی حال و مستقل کوم یو طوم مضبط در کھے کا دالش و تھکست پر پی گل وقت کی شدید ترین ضرورت ہے گئی مساعی کی جاری جی ان کی قطع و برید پر ایک انبوہ کی
سواداں کمر بست نظر آتا ہے اور یکی وہ اوبی مانیا ہے جوڈ رائع ابلاغ پر اپنی گرفت کو مضبوط ہے مضبوط ترینا نے کی
صواداں کمر بست نظر آتا ہے اور یکی وہ اوبی مانیا ہے جوڈ رائع ابلاغ پر اپنی گرفت کو مضبوط ہے مضبوط ترینا نے کی
صواداں کمر بست نظر آتا ہے اور یکی وہ اوبی مانیا ہے جوڈ رائع ابلاغ پر اپنی گرفت کو مضبوط ہے مضبوط ترینا نے کی
صواداں کمر بست نظر آتا ہے اور یکی وہ اوبی مانیا ہے جوڈ رائع ابلاغ پر اپنی گرفت کو مضبوط ہے مضبوط ترینا نے کو الی ابل غ کے ان گوٹوں کو تو وہ کی بھی ہونی جواری بھی کورو کے اور اوبی ابلاغ کے ان گوٹوں کوٹو وہ کی بہنچ کے جواس بنگام اختشار میں مقدار سے بھٹ کر اقد ارکوٹر وغ دینے کے لئے کوٹاں جیں۔

### ڈاکٹرجیل جابی یا کستان میں اقبال کامستفنبل پاکستان میں اقبال کامستفنبل

نومبرولا دت اقبال کاممید باورای مناسبت بیش آج اسوال کاجواب دینام بنا بون جو
می آج اس سوال کاجواب دینام باتنا بون جو
می سے خطوط کے ذریعے اور زبانی بھی اکٹر ہو چھا جاتا رہا ہے: اور وہ سوال بیہ کہ ہماری موجودہ فکری و
تہذیبی روش ہمارے موجودہ تہذیبی رویے اور قوی سطح پر ہماری حکمت عملی ہمیں کہاں لے جارہی ہے اور
اکیسویں صدی میں پیغام اقبال کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہوگی ؟

اس سوال كا جواب دين كا ايك طريقة توييب كريش كردش نجوم كا زانچه بناؤل ياعلم جغر \_ حساب لگا كر بتاؤن كداكيسوي صدى يين پيغام اقبال كى كياصورت بوكى؟ يا پھريكرون كدا قبال كى سارى تحريرون كؤجن يس شاعرى محى شامل باورنتر يحى اردو يحى شامل باورفارى والكريزى بحى سائد مكريد دیکھوں کدا قبال نے اپنے دور کے معاشر مے کو کیا پیغام دیا اس پیغام نے اس پر کیا اثر ات مرتب کیے اور اب ا کیسویں صدی میں ان اثر ات کی کیا توعیت ہوگی؟ ایک اور طریقنہ ہیہ ہے کہ پہلے فکرا قبال کی بنیا دوں کو دیکھا جائے اس تبذیب کود عصا جائے جس کا احیاء اقبال جائے تصاور پھر بید یکھا جائے کہ احیاء کے اس عمل نے آج کیا صورت اختیار کی ہے اور اب عمد حاضر کے مغربی اثر ات نے اس تبدیب کے بادیا توں کا رخ کس سمت موردیا ہے یا مورد ہے ہیں۔ زائچے بنانا یاعلم جغرا تفاق ے جھے آتائیں ہے البتہ تہذیب اور کلجر کے مسأئل سے جھے تھوڑی بہت شد بد ضرور ہے اور تکرا قبال کے بنیا دی رشنوں کی تھوڑی بہت سجھ ہو جہ بھی جھ میں ہے یا کم از کم میں محسوں کرتا ہوں کہ ہاس لیے بہتر طریقہ میں ہے کے قرا قبال کو بچھ کرا قبال ہی کے حوالے ے ستعبل میں جما کتنے کی کوشش کروں تا کدکوئی سے صورت پیدا ہویا اس پیغام کا آئے والے زمانے میں کچے اعدازه كياجا عكدايك بات من يهال اوركبتا جلول كدهن افي بات ياكتان تك محدودر كمول كا يازيادو زیادہ برصغیرتک ۔ بین الاقوامی باتیں ویسے بھی جھے بیں آتیں اور اس لیے بھی نہیں آتیں کہ میں بھتا ہوں کہ جس فرد کا این معاشرے سے جتنا گہرارشنہ ہوگاوہ فردعالمی سطح پہنی اتنابی مضبوط ومتحکم ہوگا۔ ہماری قوم پینام اقبال کے برنکس الٹی ست میں چل رہی ہے۔وہ اپنے معاشرے سے تورشتے کزور کردہی ہے اور ساری

توجہ بین الاقوامی رشتوں پردے رعی ہے تیجاس کا سے کدندتو می رشتے باتی رہے ہیں اور نہ بین الوالی رشتے لینی دھو بی کا کماندگھر کاند گھائے گا۔

یا کستان ۱۲ اگست ۱۹۲۷ م کووجود می آیا تھا اوراب خیرے یا کستان کووجود میں آئے ۵۵ سرل ہو کئے ہیں۔ان۵۵م لول کی تاریخ کاش مینی شاہر ہوں۔ یس نے شعور کے ساتھ ان۵۵ما موں بیس یا کتان ك ماتحد سفركيد ب اور ٣٣ مال ملي إنسوول ك ماتحدياكتان كودويم موت بمي ديكما برين في جو میجهاس سفر میں ویکھا اور اس سفر میں جھ پر جو پہلی بنتی اس کا تعلق صرف آج ہے تبیس بلکہ آنے والے کل ہے بھی ہے جے اقبال 'فردا' کہتے ہیں۔ پاکستان کا خواب اقبال نے دیکھا تھااور اس خواب میں احد واسار م کا خواب بھی شرق تھا۔ وہ ملا کا اسلام جیس تھا بلکہ ایک ایسا سے دیکھنے آئے پر سے اور زندگی کو بحیثیت مجموعی آ کے برحانے والا اسلام تھا جس سے تہذیب جم لیتی ہے اور فرد کی تی چھوں کی طرح الملے گئی ہیں ا تبال کار خواب بورانبیس موا اوروه معاشره بھی وجود میں نہ آسکا جس کابار بار ذکرا تبال کی شاعری اوران کے خطبات میں آ یہ ہے۔ اس عرصے میں بیرمانح ضرور پیش آیا کہم نے اسے اقبال کومزار پرستوں کے حوالے کر دیا اورجیها کہ میں نے ایک جگر اکسا ہے کہ اس مزار پرست ذہن نے جموٹے احر ام کا ایک ایسامعنومی بالہ اس عظیم ستی سے گرد مناویا کیاب اقبال سے بات کرتے ہوئے بھی اس لیے ڈرگٹتا ہے کہیں مزارا قبال کے مجاورا سے اقبال دھنی کانام ندو سے ویں۔ اقبال نے بوے در دوکرب کے ساتھوان بنیادی مسائل برغور کیا تھ جن كاتعلق دنيائے اسلام كى زىم كى وموت اور مستغل سے تھا۔ اقبال كوہم اس طريقے سے حيات لو دے كتے تھے جس طرح انہوں نے اپنے اسلاف کے افکار وخیالات کا تھیدی محاکمہ کیا تھا۔ صرف مجولوں کی جاور چ سانے یا مزارا قبال پرتوالی کرانے ہے ہم اقبال کوزعر جبیل رکھ سکتے۔ اقبال نے زعد کی سے مسائل سے بطن ک گہرائیوں میں از کرسوچا تھااور کرب تخلیق ہے گز رکزی فکراور نی مسم تبذیب کی جہت مقرر کر کے جمیں ایک راسته دکھایا تھا جس پر چلنا ادراسے صاف و کشادہ کرنا جارا فرض تھا۔ اس مجاوری کا اثریہ ہوا کہ ؛ قبال ایک رسم بن كرره كئة أوران كااثر عبيها كه جارى فكراور جارى تهذيب يربينا جائية تفاده بيزة بند بوكيا اوراس ك ساتھ جاری ہے لگام تو م فرتی تہذیب کے جال میں اس طرح مجنس کی کداب اے وہاں سے نکالنا ایقیناً چیمری کام ہے۔جموتا کی طرف معیار زندگی ہو حانے کے دعمان سے بیدا ہوئے والی ' زر پری ' بھی اس کا بتیجہ ہے۔ زر پرتی کابید جمان ہر مثبت قدر کی نفی کرر ہاہے اور معاشرے کو بحران وانتشار کی کھائیوں میں دھکیل

ر ہاہے۔ جھے تو ہوں لگتاہے کہ موجود سابق و تہذیبی صورت حال میں سے ربحان اور بڑھے گا اور اقبال کے تصور تہذیب کی مزیدننی کرے گا۔ اقبال نے تو یہ کہا تھا:

ضميريك و نكاه بلندوستي شوت ندمال ورواست قارول ندفكرافلاطول

اس شعر کا پہلامھر گا قبال کے تصور قردی تر جمانی کرتا ہے اور دو مرامھر گرم ما بید داراتہ ذر پر تی اور مغر فی قلک کنا ہے۔ ہمارے معاشے سے معاشے سے کہ ہم دوسرے معرع کو اپنا کر اپنے مس سے پہلے معرع کی تنی کر رہے ہیں اور جیز ترک گامزن منزل ما دور نیست کے کوری Chorus کے سرتھ ای راستے پر گامزن ہیں۔ اس سارے ممل کا جیجہ بید ہے کہ ہم فکر افلاطون کی جن بنیا دوں پر اپنی تبذیبی مارت کھڑی کر رہے ہیں اور تھا یہ و بیردی مغربی کی جس صورت مال ہے مسل دو جار ہیں ہم نے گرشتہ ۵ سال کھڑی کر رہے ہیں اور تھا یہ و بیردی مغربی کی جس صورت مال ہے مسل دو جار ہیں ہم نے گرشتہ ۵ سال کے عربی شعبہ زعر گی میں ایک بڑا آدمی نام کو تھی پیدائیس کیا۔ یا در کھیے کہ بڑا آدمی ہی آتی تو تو ل کر حیقی نے اور کھیے کہ بڑا آدمی ہی تی تو تو ل کر حیقی نے اور کھیے کہ بڑا آدمی ہی تا ہم ہوتا

طلقه شوق چی وه جرات اندیشه کهان آه! محکومی و تعلید و زوال محقیق

ہم نے مزید کمال بہ کیا کہ ایک بیرونی اجنبی زبان کو ذریعیہ کا کرتی بی تی تو تون کی نشو وقما کا راستہ ہی روک دی ہے اور اپنے ذبین ترین فروکو تقلید کا بالجبر پابند بنادیا ہے۔ ہمارا برتعلیم یا فنة فرود و تہذیبوں کے نظام کشش میں اس طرح پھنسہ ہوا ہے کہ ان کا اسے تہذیبی سطح پرادھ موا کر دیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا۔

ا قبال وعظمت تهذيب كاراستدينات ين

مثایا تیمرد کری کے استبداد کو جس نے یہ وہ کیا تھا ؟ زور حیدر ُنظر بوذر صدق سمانی یا ہوں استبداد کو جس نے یہ وہ کیا تھا ؟ زور حیدر ُنظر بوذر صدق سمانی والایت ' پادشانی ' علم اشیا کی جہا تھیری میں سیسب کیا ہیں؟ فقط اک فلتہ وایمال کی تفسیر تی میڈر بید و آتا فساد آدمیت ہے حدراے چیرہ دستال بخت جی فھرت کی تحزیریں

برخلاف اس کے ہم آج قیصر و کسری کے حاشیہ بردار ہیں۔ زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی کا ہم سے دور کارشتہ بھی باتی نہیں رہا۔ اقبال نے تمیز بند دوآ قاکوفساد آدمیت کہا ہے اور ہم نے اسیع معاشرے میں عوام دخواص کے دوا میے طبقات کو گزشتہ ۵۵ سالوں میں پروان پڑھایا ہے کہ آج اس نے سارے موشر سے کو فساد آدمیت کی واضح صورت وے دی ہے۔ ایک فی صدخواص نناوے فی صدعوام کے حقو آغصب کیے ہوئے طرح حرح کی چیرہ دستیوں میں معروف ہیں۔ اگر ہم اک راستے پر چلتے رہے اور جیسا کہ انداز و ہوتا ہے کہ چلتے رہیں گے والا الاوا ہمیں جلاکر ہم ان راستے پر چلتے رہیں گے والا الاوا ہمیں جلاکر ہے کہ چلتے رہیں گے والا الاوا ہمیں جلاکر خاک کردے گا۔

اس تقیداس فل متعلیم و ذراید تعلیم ہے جوال پیراہور ہی ہے اس کا اپنی تہذیبی قدرول ہے بہت کمزورادر بودا رشتہ باقی روگیا ہے۔ اقبال کے رمزیات و کنایات علامات وتلمیحات اب اس سے کلامنہیں كرتے۔ آنے والے زمانے ميں بيرشته اور كزور بوگا اور اى كے ساتھ بم اپنى شناخت كم كردي كے اور اكيسوي صدى ميں جو ياكتاني تسليل سامنة كي كان كے ليے اقبال كے پينام ميں كوئى دل كئى وركوئى د کچیں باتی نہیں رہے گی۔ مواول کارخ جس طرف ہے اور جس رخ پر ہم چل رہے ہیں اس بیل سے بات وضح طور برنظر آتی ہے۔ آب آج کی محفل میں اکیسویں صدی میں پیغام اقبال کی بات کررہے ہیں اقبال نے جو پیغام بیسویں صدی کو دیا تھاہم نے تو اس راستے ہی کوچھوڑ ویا ہے۔ جب راستہ ہی بدل لیا تو پھرمنزل بھی کوئی دوسری ہوگ ۔ وہ منزل جس کی طرف ہم آئکمیں بند کر کے تیزی ہے بڑھ رہے ہیں' اس سفر میں اقبال ہمار راہبر امفرنبیں رے گا۔ ہوری زیر کیوں کے اعمال سے عظیم اقبال کا کوئی مہر اتعلق و تی ندرے گا۔ اس کا ینام بھی ہارے کے ہے معنی ہو چکا ہوگا۔ اقبال کی عظمت اس میں ہے کہ انہوں نے اپنی روایت اپنی تہذیب ہے کہرارشنہ قائم کر کے مغرب کے اثرات کوشعور کے ساتھ مل امتزاج ہے گزارنے کی کوشش کی تھی۔ اتبال کے برخلاف ہم مغرب کو آئکھیں بند کر کے بے شعوری ہے اوڑ ھدہے ہیں اور اس طرح اوڑ ھ رہے ہیں کہ ہم اپنی تبذیبی قدروں اور نظام فکر کو بھلا بیٹھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اشیاء اور فکر دونوں سطح پر مغرب کی منڈی بن کررہ گئے ہیں۔نصاب تعلیم' ذریعیہ تعلیم' فکروشل کے مثالی نمو نے صنعت وحرفت سر ماہیدا را نہ نظ م ارتکا رنگ فیشن سب می ایمی تکمیس بند کر کے ہم مغرب ہے در آ مد کرد ہے ہیں۔ چین نے بھی "مغرب" درآ مرکیا تھ اور جایان نے بھی بیکام کیا تھا مگر انہوں نے اپنے نظام فکر اپنے طرز احس س اور نظام اقد ارہے بنا رشتہ باتی وبرقر ارر کھاتھ تعلیم کواچی اپنی زبانوں میں دیا تھا۔ انہوں نے ہرچیز کواچی تہذی وفکری سطح پر قبول کی تھ تا کہ ان کے معاشر ہے کے قروک چیلیتی تو تیں ہروان پڑھ کیس ان دونوں مکئوں کی تر تی کی روداد آپ کے

سامنے ہے۔ ہم اس کے بھی داستے پر چل دہ ہیں اورا پی تی قوتوں کومون کی بیندسلارہ ہیں۔ اس صورت حال میں 'جس میں آج ہم ذیر کی بسر کردہ ہیں جب ایسویں مدی کے دو تین عشرے گزریں سے تو ہم'' ہے اصل' دوسرے اور تیسرے درج کے بظاہر مغربی بن کرا قبال کی شاعری کو پڑھیں گو آ آپ خود نتا ہے کہ دو ہمیں کیا دے گی اس مارے لیے کیا کشش ہوگی ؟ اس وقت تک افتار کرنے کے لیے ہمارے پر کہ بھی باقی جیس کے قادرا قبال ہمارے لیے کیا کشش ہوگی ؟ اس وقت تک افتار کرنے کے لیے ہمارے پر کہ بھی باقی جیس کے قادرا قبال ہمارے لیے اور ہم اقبال کے سامے بیس کی گا جساس عظمت ذائل ہوجائے گا اورا قبال ہمارے لیے اور ہم اقبال کے سامے بین کردہ جا کیں گے۔ چیر ہمندی کا مولا نا روم شیراز کے حافظ و سعدی عظم غالب اور طقیم اقبال کی شاعری اور تہذی طرز احساس ہمارے لیے تو رکا با حث نہیں ہوگا اور ہم ایک محصور و بے بنیا دقوم میں کرزی گ

بی معلوم ہے کہ یہ تینی بھی نے آپ کے سامنے بیٹی کی ہے آپ کون پند ہوگی لیکن میں کیا کروں حقیق صورت بھی ابجر کرسامنے آتی ہے۔ یا کستان میں پیدا ہونے دالے بڑواں بچوں میں سے ایک میرے کھر میں ایک امر بکد میں بابز ھا۔ جوان ہو کر جب دونوں ایک دوسرے سے بے دونوں ہر توا ہے اور ہرا غذبارے مختلف اور اجنبی تھے۔ تہذیب و ثقافت اور فظام اقد ارکا یہ دو اثر ہے جود دنسلوں کوایک دوسرے سے مختلف و بیگانہ کر دیتا ہے۔ جن خطوط پر اور جس فظام تعلیم سے ہماری کسلوں کی آئ تربیت ہور ہی ہے۔ ایک محدود طبقہ خواص جس طرح معاشرے پر ایٹ مفادات کے فظام کو مسلط کر دیا ہے وہ اسلیں اپنی تبذیب کی محدود طبقہ خواص جس طرح معاشرے پر ایٹ مفادات کے فظام کو مسلط کر دیا ہے وہ اسلیں اپنی تبذیب کی جس طرح دو سکے بڑواں بھائی ہروں ہے کئی گرانوں میں گرانوں میں جس طرح دو سکے بڑواں بھائی ایک دوسرے کے لیے اجنبی و برگانہ ہو گئے ہیں۔ جسے جسے بھی بھی اس مارے بال تیز ہور ہا ہے ہم ہے شاخت ہو کا ایک دوسرے کے لیے اجنبی و برگانہ ہو گئے ہیں۔ جسے جسے بھی بھی اور خواس کی جس طرح دوسے ہم ہے شاخت ہو کر ایک تربی کی جس طرح دوسے ہیں۔ جسے جسے بھی بھی اور میں جس کر افوں میں جشا خوت ہیں۔

بے مطور لکھ کریمی قدامت پندی یارجعت پندی کی بات نہیں کر مہا ہوں لیکن بیضرور کہد ہا ہوں کہ اپنی تہذی جڑوں کے ساتھ پوسٹر وہ کراگر ہم عہد حاضر کے شع تقاضوں کو قبول وجذب کریں گے تو ہم یہ بھینا خوب پھیلیں پھولیں گے۔ اقبال نے بھی بھی کہا تھا گہ ' پوسٹر وہ جر سے امید بہارر کھ' اور بھی بنیا دی بات بھی بات و لیک بی ہے۔ بیب بت و لیک بی ہے جس کا آپ مشاہدہ کرتے رہے ہیں کہ جب آپ آم کی قلم لگاتے ہیں تو قئی ہم کی شاخ پر نہیں لگاتے ہیں تو تنگی ہم کی شاخ پر نہیں لگاتے ہیں تو تنگی ہم کی شاخ پر نہیں لگاتے بیل تو تنگی کی میں کی شاخ پر نہیں لگاتے ہیں تو تنگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ہم بر قسمتی سے اس

معنوم و مجرب طریقے پر عمل نہیں کردہ ہیں حالانک جانتے ہیں کہ جون نے نی تہذیب کی پیوند کاری اس طرح کی تھی اور آج و واسی لیے زیمہ ووتو انا بھی ہے اور عزیز جہاں بھی۔ اقبار نے جوعالم کیراصول پیش کیا تھاوہ مجمی بھی تھا۔

#### برعيارز عمركي خودرايزن

اورائ اصول سے اقبال نے زمانے کے سمندر سے "محور قردا" کالاتھا۔ ذرا آپ بھی سنے اتبال

بم ے کی کہدھے ہیں:

محرماتی کے ہاتھوں میں نہیں پیانہ الا جے زیبا کہیں آزاد بندے ہے دہی زیبا کردنی میں فقط مردان فحرکی ہی تھے ہیا زمانے کے سمندر سے نکالا محویر فرد لبانب شیش تہذیب حاضر ہے مے لات غلای کیا ہے؟ ذوق سن وزیبائی سے محروم کاروسا کر نہیں سکتے غلاموں کی ہمیرت پر وہی ہے حدامروز جس نے اپنی ہمت سے

آئ اقبال کی بیسوچ اور بیا عماز قلر فی اسلوں کے لیے اجنبی بن کررہ گیا ہے اوراس سے اجنبی بن گی سے کہ ہم نے برسوں ہوئے اس واستے کوچوڑ ویا ہے۔ اقبال کے تعلق ہے ہم جو پچھ کہتے رہتے ہیں وہ یہ مطور پر محض من فقت ہے اور زبانی جمع خرج سے زیاوہ کوئی حیثیت جیس رکھتا۔ اپنے باطن کی مجرائیوں ہیں ہم نے وراصل فکرا قبال کومستر دکر ویا ہے۔ اس تہذیبی انعلیمی ساتی اور قلری صورت حال ہیں اب آپ خود بتا ہے کہ حضرت اقبال اوران کے پیغام کا اس نیا کے سرز ہیں 'میں کی استنقبل ہے؟

یادر کھنے کی بات بیہ کے دامانہ معقبل کہیں آسان سے بیں اثر تا بلکدہ واقو خود زمانہ حال کی کو کھ سے جام لیتا ہے۔ زمانہ معتقل میں زمانہ حال ہمیشہ شائل ہوتا ہے۔ جو پچھ ہم زمانہ حال میں ہوئیں سے وہی پچھ زمانہ مستقبل میں کا ٹیس سے ۔ بی ہوتا آیا ہے اور یکی ہوتا رہے گا۔ اقبال نے بھی اس اصول کو تنہیم کیا ہے اور نہ مانے کی صورت میں کیا ہے:

منتند جہان یا آیا یوی سازد معتم سنی سارد مفتندک بہم دن

# وْ اكْتُرْمُكُهُ مَعْزِ الدين

# ہماری قومی زبان کی لسانی ہمہ گیریت

بر مخض فطری طور پر اپنی زبان سے مجت کرتا ہے کیونکہ زبان می وہ آلہ لسان ہے جس ہے انسان ابن ہانی الضمیر دوسروں پر ظاہر کرسکتا ہے۔ اظہار خیال اور ابلاغ کے دوسرے ذرائع بھی ہیں۔ مثلاً اشادے کا اسے وغیرہ محرسب محدود۔ اظہار مدعادوسرے ذرائع ابلاغ ہے ممکن تو ہے مگر شخصے بول ہے دلوں کوموہ سے والی کیفیت ان میں کہاں۔ بیزبان ہی ہے جس کے متعلق شعر نے بہہ کہ جس کے متعلق شعر نے بہہ کہ جہا کہ بینے والی کیفیت ان میں کہاں۔ بیزبان ہی ہے جس کے متعلق شعر نے بہہ کہ جہا کھیری کر میں بینے ہاں اور جہان بھر

تو آ ہے دلول کو تخیر کرنے والی اس زبان جادو بیان کے چہرے سے نقاب الٹ کر ذرار کیمیس تو کداس رخ روش کی تابینا کی کی کیفیت کیا ہے۔اور مینا ظور وصد جمال کیا جادو جگاری ہے۔

دنیا پی بڑاروں زبانی ہولی جاتی ہیں اور برزبان کا پی ای جگہ یہ ابیت ہے۔ اوراس کا بو نے والا اس سے بیار کرتا ہے۔ پاکستان بی بھی اسپے اسپے علاقے کی الگ الگ زبانیں ہیں اور براکی کا رنگ زالا اور براکی کا درشک خرالا اور براکی کا درشک خرالا اور براکی کا درشک کی اور کی کا درشک کا درشک

ق کرا عظم نے کوسوچ کری اس کافیصلہ کیا تھا کہ کہ سان کی زبان اردواور صرف اردوہ وگ ۔ گر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک اس کواس کا جائز مقام نہیں دیے گیا۔ تیام پاکستان کے فوراً بعد بی ایک جو فو کی بہتی اور ہماری فکری ہم آ بہتی پر یہ قو می زبان کی بجائے دوقو می زبانوں کے فررا بعد کے جانے گئے۔ قو می بجتی اور ہماری فکری ہم آ بجتی پر یہ کہا کاری ضرب تھی جو بالآخر ملک کودو لخت کرنے پر شتے ہوئی۔ اوردو کے مقابلے میں بنگلے زبان کا شخص نہ وانستہ طور پر کھڑا کی گیا۔ اس کا اس خوس نہ کہا کی نیشنازم کا پر چار تھا۔ ورند بنگلہ دانستہ طور پر کھڑا کی گیا۔ اس کا قاصل مب اسمالی اخوت کے مقابلے میں بنگلی نیشنازم کا پر چار تھا۔ ورند بنگلہ زبان سے نہ کی کوتعرض تھا نہ اردو زبان سے اس کا کوئی تصادم۔ بنگلہ زبان اپنی جگہ پر ایک تر تی یا فتہ زبان ہے۔ اس کا بناا نگ ایک مزاح ہے اور علی میں الخط۔ اس میں الشریخ کا اچھا ذخیر و موجود ہے۔ مگر اس پر ہندو و یہ انہ کی ایک چھا ہے تھی کہ ہمارے تہذی ورثے کا اسمنائی فکر اور فی تقاضے ہے ہم آ بھٹی نہ دہو

سکی۔اغیار نے جسب بیدد مجھ کہ یا تمثان میں اگر اردو بحیثیت تومی زبان رائج ہو گئ تو ہمیں بگلہ زبان کے ذر بعید بنگائی مسلمانوں کے ملی تشخیص کوختم کرنے بی**ں ناکامی کا من**د دیکھنے پڑیگا کیونکدار دو زبان مسلمانوں ک تہذیب وتدن کی ترجمان ہے۔ وشمنول نے سازشوں اور اپنی تحکست ملی ہے اس کوخوب جوادی اور ہم نے بھی بروفت س سيلاب بلاست نيخ كه ليئة كوكي معقول مدارك نه كياب جمعيما جي طرح يود ہے كه بنگائي مسلمان اردوزبان كوتبرك زبال بجعة تصاوراس كرتحريروس كوا تكمول سالكات شفداس رسم الخط ش لكها بوا كافذ كا کوئی کلزاز مین پر پڑانظرا تا تواہے قر آنی حروف سجے کر چوہتے تھے۔ مولا ناا کرم خال اوران کے ہم خیالوں نے بنگلہ زبان کوار دورسم الخط پی کیھنے کی ملی صورت پیدا کر دی تھی۔ای مقصد کے پیش نظرا یک رس لہ'' حروف القرآن' و نگام ے جاری کیا گی تھا۔ گر جاری غفلت اور دشمنان اسلام کی ریشہ دواندوں ہے وہ بساط بی الثُّ تُنْ۔اور ووشاخ ہی ندر ہی جس پاتشیانہ تھا' وس کے پیچھے جوان کے سیای اغراض ومقاصد تھے وو ظہر من القنس بیں - میاں راچہ بیاں مشرتی یا کستان کی علیجد کی بنید دسب سے پہلے اس لسانی اخلاف سے پڑی۔ اور ان کے مطالیوں نے ایک خوفنا کے صورت اختیار کرلی۔ ہمیں اس سے مبتی سیکھنا جا ہے۔ جب سے ز ہرافرادے نکل کر پوری توم کی رگ و ہے جس سرایت کرجائے تو پھراس ز ہر کا تریاق ممکن نبیں۔ ہاری بحر ، ند غفلت اورلسانی ہے توجی کے سبب ہیدن ویکھنے پڑے۔ یہ بات بھی پیش نظررے کے مشرقی یا کستان میں ہم نے اردو کو بنگالیوں کے لئے تو لا زی زبان قراروے دیا محراردو داں طبقے کے بچوں کے لئے بنگرزبان ا، زی قرار نددک۔جس سے میقلط بھی پیدا ہوئی کہار دوہم پرمسلط کی جارہی ہے۔دوری اور بروحتی گئی۔اس ہے مبت ویگا تگت کی فضا پیدانہ ہو تکی۔ افہام تعنہیم سے کام نہ لیا گیا ہم نے اپنے رویے میں زیادہ شدت اختیار کر بی۔ متیجہ طاہر ہے۔ اس واقعے کے بعد جمیں جا ہے کہ بہال کی عناقائی زبانوں کو چھلنے بچو لنے کا پوراموقع ویا عبے تاکی فو می زبان اردو کوزیا دہ سے زیاد وفروغ حاصل ہو۔ کوار دواور بنگلہ کا قصد میاریند بن چکے ہے مکر بهارے لئے مبتی آموز

تازہ خواتی داشتن گرداخہا ہے سینہ را گاہے گاہے؛ زخواں این قصدہ پارینہ را جہا۔ ہے۔ ہے۔ ہوتواں این قصدہ پارینہ را جہا۔ جہار جہاری کی کوششوں میں کونا ہی تہیں کرتی جہنے۔ جہاری کی کوششوں میں کونا ہی تہیں کرتی جہنے۔ دوسری زبانوں کے اختلاف کے رنگ و اور ایماری چک دکساور تھر جائے گی نے بان میں وسعت پائیراری اور کیک عوام وخواص میں اس کی مقبولیت اور را نبلے ہے ہی جبدا ہوگے۔ ور تہ سنگھ سن پر بیٹھنے والی زبانوں کا

حشرہم دکھ ہے ہیں۔ سم کرت اور پالی جیسی کا سکی اور سری آوروہ زبانیں آج صرف تاریخ کا حصہ ہیں۔
ہماری زبان کوتو می زبان بنے کا افتخاراس کی اپنی لسانی خصوصیات اور منفر دخو ہوں ہی سے حاصل ہے اس بیسی رابطہ کی زبان بنے کی خو ہوں کے علاوہ علی بختیقی سائنسی تھنیکی اور فی علوم کو چذب کرنے اور ان کے معیار کو کر ارر کھنے کی بوری صلاحیت موجود ہے۔ اس نے پہلے ایٹھو تربی کالج دیلی اور پھر جامعہ عثانیہ حیور آباد می کامی ہے آج ہرکے اپنی صلاحیت و جود ہے۔ اس نے پہلے ایٹھو تربی کالج دیلی اور پھر جامعہ عثانیہ حیور آباد می کامی ہے آج ہرکے اپنی صلاحیت و تکشن فات کامی ہے۔ جامعہ عثانیہ بیسی نہ صرف جدیدا ہے اوات و اکشن فات کے مطابق میں ملکہ میڈیکل اور انجیکر کے گئی کا خان تھا ہم بھی آردوز بان کے ذریعہ دی گئی۔ اس زبان کو ذریعہ تعلیم اور صلاحیتوں کا لو ہا منواب گیا ہے۔ بورپ کے دی گئی ۔ اس زبان کو ذریعہ تعلیم بھی آردو کو ذریعہ تعلیم میں گریز کی کو ذریعہ تعلیم ماصل کرنے والوں سے مطابق میں درسگا ہوں میں مجھ ان کی کارکردگی اور صلاحیتیں انگریز کی کے ذریعہ حاصل کرنے والوں سے مطابق میں درسگا ہوں میں مجھ ان کی کارکردگی اور صلاحیتیں انگریز کی کے ذریعہ تعلیم حاصل کرنے والوں سے معلی خرص کی منتھیں۔

جولوگ انگریزی کی خواہ مخواہ جمایت اور اردو کی بلاوجہ مخالفت کرتے ہیں وہ مخض احساس کمتری اور تنظری کے دکار ہیں انگریزی کی اہمیت اور افادیت ہے کس کواٹکار ہے۔ مگر تو می زبان کے وقار اور اس کی منظمت سے بی ہمارا اینا تشخص تو می اور افتخار وابست ہے۔ ہماری اس لی مصبحت اور تفری کم ما کیل سے ہمارے تو می اتحاد اور ملی ہم آ بنتنی کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایسے مغرب زدہ حضرات کے لئے کی کہا جا سکتا ہے۔ بہراس کے کہ

#### اے موج بلاان کو بھی ذرادو جارتھیٹر ہے ملکے ہے محدود کا بھی تک سامل ہے طوفال کا نظار دکر تے ہیں

مجمی بھی سنے بیں آتا ہے کہ اردوزبان دیکر پاکتانی زبانوں کے مقابلے میں کم عمر ہے۔ یہ بات بہت بزے مقابلے پہنی ہے اور لسانی تاریخ اور اس کے بس منظر سے عدم واتفیت کی دلیل۔ اس کی قد امت مسئم ہے۔ اس کا هنچ و ماخذ ہندوستان و پاکستان کی قدیم ترین زبانیں جیں۔ یہ درست ہے کہ اس زبان کا نام اردو دور مغلید کی پیداوار ہے۔ محرز بان کارشتہ مدیوں پراتا ہے۔

سنسکرت اور ڈراویڈی زبانوں کی آمیزش سے جو پولیاں نمودار ہوئیں ان کی کو کھ سے پرا کرتوں نے جنم لیہ اور تذریجی طور پرتر تی کرکے مختلف عذاقوں میں مختلف پرا کرتیں ابھریں ان پرا کرتوں میں سنتہ بعض جباس کے مولد وافذ کی اسانی احتمال موری اور اسانی تجزید یی اور اسانی تجزید یی این جانے لگاتوا پی اپنی التحقیق اور فکر ہر کس بعقد رہت اوست کے مطابق اپنے اپنے علاقے کی اولیت فل ہر کرنے کے لئے مختف اور بحر اور فکھ قول اور کی مشل افسیم الدین ہاشی نے دکن بتایا ' و فظ محمود شیر انی نے بی باب مولا تا سیرسلیمان عدوی نے سندھ' کس نے مجرات بتایہ پر وفیسر جم الهدی اور اختر اور شیر کی نے بینیان کو اس کا ماخذ بتایا اور ڈاکٹر شوکت سندھ' کس نے مجرات بتایہ پر وفیسر جم الهدی اور اختر اور شیر کی نے بینیان کو اس کا ماخذ بتایا اور ڈاکٹر شوکت سنرواری نے پالی زبان کو اس کی ماں بتایا۔ ان سب کا اور شوک نے بینیان میں نے صدافت ہے۔ جس کو جس زبان سے مماشد نظر آئی ایک کو اس کا اپنے قرار دیا کے وکد اس کے الفاظ اور اجز ایے ترکیمی ان سب زبانوں ہے کم وجیش مماش بین ۔ یہ سب ای ور خت کی شاخیس ہیں جس کی جزئیں نے میں ور تک بھیلی ہوئی ہیں۔ چنا نچرار دوسب کی سب ای ور خت کی شاخیس ہیں جس کی جزئیں نے میں اور شاخیس آسان کو چھور تی جی بے رشانہ اور دوا کے ایک زبان ہے جو بہتد یا کس کا تحت المور کی تک پھیلی ہیں اور شاخیس آسان کو چھور تی جی بے رشکہ اردوا کے ایک زبان ہے جو بہتد یا کسی مشتر کے زبان ہے۔ جو بہتد یا کسی مشتر کے زبان ہے۔ جو عام ضرورت اور حالات کے مطابق وجودش آئی۔

مجھی ہیں ہوجہ ہوں کہ مختلف زبانوں میں جب بیدد مرے ناموں سے بھی پکاری جاتی رہی ہے۔ آت ہوں ہے بھی پکاری جاتی رہی ہے تو پا ستان کے معرض وجود میں آتے ہی اگر ہم اسے پا ستانی نام دے دیتے اور اسے پا ستانی ہی کہد کر پکارتے تو بیئر بی اور فاری انگریزی جومن اطالوی فرانسی موی اور ہندی کی طرح پا کستانی ہی کہلاتی اور ان زبانوں کی طرح اپندائی ہی کہلاتی اور ان زبانوں کی طرح اپندائی میں کہلاتی اور ان

چڑھی اور پاکتان میں اے قوی زبان بنے کا فخر حاصل ہوا مسلمانوں نے شروع ہی ہاں کارسم النوا مگ کریا جس کی وجہ ہے ہو بی اور فاری ہے تر بیب تر آئی ۔ اس میں اسلا کی لٹریخ کی جب بہتات ہو گئی اور سسم قومیت کی شنا خت تو اردو و جندی کا جھڑا کھڑا کیا گیا حتی کہ گا عرص بی ہے بہاں تک کہدویا کداردو ہ خالفت کا سب ہے کہ قرآنی حروف میں تھی جاتی ہے۔ اب ذرا اس کے اجزائے تر کیمی پرایک طرزانہ نظر ڈالیس ۔ کسی زبان کی ساخت Structure کو جا شیخے کے لئے اس کے اسااور اس کی صفات ہے میچ نش ندی تہیں ہوتی ۔ بلکہ افعال ہماری رہنمائی کرتے ہیں جن پرکسی زبان کا پوردا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس اعتبارے گرہم اردو کا جائزہ لیس تو ہم دیکھیں گے کہ تقریباً ساز رونا کھانا پینا چونا کھڑا اس کے وہی ہیں جو دیگر پراکرتوں ہندی ہیں وہ تا اولیا کی میں جو دیگر براکرتوں ہندی ہیں وہ تا افعال اس کے وہ کی بیس جو دیگر راکرتوں ہندی ہیں جد دیگر براکرتوں ہندی ہیں جو گئے بیاس ذبان کا کرشہ ہے۔

البنة كثرت ہے اسائے صف ت حروف اور سبقے لاحقے و فير و عرفی اور فاری ہے ماخو ذہیں۔ اور
ان زبانوں كے الفاظ كى بہتات ہے۔ اس طرح عربی اور فاری الفاظ نے اردوگرامر كی صرفی اور نحوى تركيبوں
میں تقل ال كراس كى وسعت اور جا معيت میں بے بنا واضاف كيا ہے۔ بيموضوع كيا الگ مضمون كا متناضى

جینا کہ پہلے عرض کر چکا ہول اردو کا ماب الا تمیاز عربی فاری رسم الخط ہے۔ جس کی وجہ سے بد زبان اپنے ٹھ فتی ورثے کے قریب آگئی اور اسلامی ونیا جس اس م الخط اور اپنے لئر بجرکی وجہ سے اس ک شہرت ہوسی۔ اور زبان جی تورع اور ہمہ گیری پر اہوگئی۔ اس کی وسعت بیان کا تدازہ اسانی ہو کیول جس شہرت ہوت ہو مثالاوں سے بی ہو جائےگا۔ مشکل ہے کی اور ذبان کو پیطرہ انتیازہ اصل ہے کدا ظیمار ذبال کے لئے ایک بی نقرے کی اور انتیازہ اصل ہے کدا ظیمار ذبال کے لئے ایک بی نقرے کی اور انتیازہ اصل ہے کدا ظیمار ذبال کے لئے ایک بی نقرے کی اور انتیازہ اصل ہے کہا ظیمار ذبال کے لئے ایک بی نقرے کی اور انتیان کے لئے اس فیم کا کھڑا یعنی اصل میں میں موں۔ مثلاً لخت جگر کہیئے یا جگر کا کھڑا یعنی اصافت کے ذریعہ بھی یا حروف فاعلی کے ذریعہ جس طرح جیا جی صرفی ترکیب وضع کر لیس۔ بدنت حو لکھتے یا حوالی بیٹی ۔ آسانی میں موقع اور ضرورت اور جملے کے ترکیبی حسن کے مطابق جو جا جی استعار کر لیس۔

حرف عطف واو کئے ہے بھی کام کیجے اور حرف اور سے بھی۔ باغ و بہار لکھنے یا باغ اور بہاراک طرح عربی فاری الفاظ کی جمع بنائیکی بیک وقت دو دوصور تیں ہیں۔ مسجد کی جمع مساجد بنائے یا مسجد یں یا مسجد دن استعال کے لیے اور وقو اکد کے لیاظ ہے فاعلی اور مفعولی حالتوں کے ساتھ بدلفظ کلی طور پر ہم آئیگ ہے۔ جی کہ انگریزی الفاظ کے لئے بھی الیمی بی ترکیبیں وضع کرلی جاتی ہیں لیجنی یو نیورسٹیوں اور یو نیورسٹیوں جیسی ترکیبیں نہا ہے ہے ۔ مناف ہے کہ مافت کے تناہدے ترکیبیں نہا ہے ہے کہ سافت کے تناہدے ترکیبیں نہا ہے ہے کہ سافت کے تناہدے پر مخصرے یہ ہولتیں دیمرآ ریائی نژادیا پور بی زبنوں میں کس کوحاصل ہے؟

مرنی اور توی اصولوں نے تفع نظر صوتی کی اظ ہے توریج ہے تو اس کی دسعت اور توع کا انداز ہ ہوگا ذبان
کا ڈھ نچہا کر ہندی ہے تو عربی اور قاری کی آمیزش نے اس کی صوتی خصوصیات واثر ات کا دائم ن اور وسیع
کردیا ہے۔ اردو کے صوتی حروف Phonemes ہے تخرج اور طریقہ ادا لیکی Point of articulation کے اعتبارے دیگر زبانوں ہے کہیں زیادہ ہیں۔

and manner of articulation کے اعتبارے دیگر زبانوں سے کہیں زیادہ ہیں۔

ذ اور المراج المحل المحلوم المحلوم المحلوم المحل المحلوم المحل ال

ال طرح كوزى آوازي Aetroflex Sounds مثلاً ث ذ وفيره كى آوازي خالص آريائى زواد بين - اردون اليخ موتى دائر مايش كس طرح سميث ليا ہے ۔ جس معوتى ليك اوروسعت بيدا ہو من ہے -

ای طرح ہمارے ما بھے کا حقے بھی زیادہ میں فاری کے این کے ہندی کے سما بھے Prelix لا مقلے Suffix اور درمیانی آواز بطور Infix مثالوں ہے میں زیادہ پر مجل نہیں بنانا جا ہتا۔ فظا ایک ہی مثال کہتے: ان پڑھ ۔ نا خوا عرف

اب آئے اردوکی انجذائی مملاحیت Assimilative Power پرنظر وَالیں۔ ہندی اور من می زبانوں سے قطع نظر لا طبی ایکریزی پر تگالی جرمن وغیر و زبانوں کے الفاظ بھی کس خوبصورتی کے ساتھ اپنی زبان کے صوتی آئین کا جزوبنا لئے گئے ہیں۔ Bottle سے ہوتی Hospital ہے جیٹنال بناکرا ہے صوتی و نوی و ندے کے مطابق آئی زبان کے دوسر کے نفظوں کے ساتھ ہم آئیک کرنیا ہے۔ چند مثالی محض شنے از خروارے کے طور پر چیش کی ٹی ہیں ورندالفاظ کے اس بخر میکراں میں کتنے ہی اتمول موتی پڑے ہیں جواس کی تہد میں فوط لگانے والوں کے ہاتھ آسکتے ہیں۔ اس زبان کی خوبیوں کے کتنے ہی الیسے پہلو ہیں جو ہماری آئیکھوں سے او جھل ہیں۔ بسیار شیوہ ہاست بناں راک نام نیست۔

عليم الامت علامه اقبال في اس كى تزكين وآرائش كى تلقين كى تحى اوركها تعاكم

کیسو نے اردوا بھی منت پذیر شاندہ علی سے سودائی داسوزی میروان ہے

احظ عرص میں کیا ہم نے وہ شانہ مجم پہنچایا ہے۔جواس کے کیسوسنوارے؟ کہاں ہیں وہروانے جواس شعر کے روطواف کر کے اپنی ولسوزی کا جوت دے رہے ہوں؟ پاکستان کا وجود بزی حد تک اردوز بان کا مربون منت ہے۔ کیونک و گرزائی مسائل کے علاوہ اسائی اختلاف مجمی علیمرہ مملکت کے مطالبے کی ایک ابم شن تھی۔ بہتے اردومولوی عبد الحق مولا نا صلاح الدین مولا نا ظفر علی خال ڈاکٹر سیّد عبد اللہ چند نام ایسے ہیں جن کی اس سلسلے میں خد مات قائل صدستائش ہیں۔

محرہم نے ای پاکستان میں اپنے عربی رسم الخطائی کو بدل کرروکن رسم الخط رائے کرنے کی ضرورت کو برے شرویہ سے چیش کیا۔ بارے چند دور اندلیش دانشوروں کی بردفت مداخلت سے بیافتہ رک گیا۔ ورنہ ہماری قومی زبان کا حسین چیرہ کب کاسٹے بوگیا ہوتا۔ ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش مرحوم پہلے صدر مقتررہ تو می زبان جب کراچی یو نبورٹی کے وائس ہوسلر خصات انہوں نے انہیں تھے جس نافذ کر نیکی کوشش کی ۔اس وقت کے حاکم اعلی نے انہیں تھم دیا کہ اردو کی تر وقت کے حاکم اعلی نے انہیں تھم دیا کہ اردو کی تر وقت کے حاکم اعلی نے انہیں تھم دیا کہ اردو

سنده می چند مفاد پرستوں نے اسانی بنگامہ شروع کرایا تفاضدا کا شکر ہے کہ بروقت وہ فنند دب کیا۔ من از برگا نگاں برگزند نالم کم ایم کر دبر چرآشنا کرد

ہماری تو می زبان ہماری تاریخ "تہذیب شافت اور علم و دانش کا مخزن ہے۔ عربی رہم الخط نے اسان قر آن سے ہم کن رکرویا ہے۔ مربی رہم الخط نے اسان قر آن سے ہم کن رکرویا ہے۔ مرورت اس بات کی ہے کہ اسے ہم سطح پر ذریع تعلیم بنا کر اور دفتری کا روائی اور دائر کی کارروائی اور دائر میں اسے فی الفور ٹافذ کر کے اس کو مزید بلندی اور دفعت عطا کی جائے۔ ندا تھر بزی سے

اس کی مخاصب ہے نہ کسی علاقائی زبان سے تصادم ازادی حاصل کرتے بی آخر مندوستان نے فورا بندی کو نافذ کر دیا۔ دہاں کتنی ہی مختلف زبان سے تصادم ازاد و بنگالی تائل تلکو لایا لم مکر دفتر ک اور سرکاری زبان بندی بی ازدو بنگالی تائل تلکو لایا لم مکر دفتر ک اور سرکاری زبان بندی بی سے سب نے اس کی اس حیثیت کوتناہم کرتے ہوئے ذرایعہ مینالیا ہے۔

جین جایان روس بلیشیا اندویشیا بر ملک نے اپنی زبانوں کوذر بیر تعلیم نیز سرکاری اور دفتری

حیثیت دے رکھی ہے۔ گرہم اب تک اگریزی کے جال جس بھنے ہوئے ہیں۔ اردو کو رائج کر کے بھی ہم

اگریزی زبان اور اس کے اوب ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بیتا نے کی خرورت نہیں کرتو می زبان کی طرح

ہمارے ذہین پر اٹر انداز ہوتی ہے۔ وہی ارتقا اور استحکام کے لئے بیالازی ہے کہ ہمارے احساسات اور

جذبات کی ہماری زبان پورے طور پر ترجمان ہو۔ تھی فی اور معاشرتی تقاضوں کو اپنے افکار عالیہ کے ساتھ

ہذبات کی ہماری زبان پورے طور پر ترجمان ہو۔ تھی فی اور معاشرتی تقاضوں کو اپنے افکار عالیہ کے ساتھ

احسن طریقے ہے پیش کر سکے۔ اگریزی زبان کے ذریعہ ہماری اطلاقی قدرین اسمامی تبذی و تدن کا حصہ

ہرگر نہیں بن سکتی ہیں۔ اپنی روز مروک زیم کی میں قرآئی روح کارفر مائیس ہو سکتی اور شدہی اس ہے آئیواں نسل

کی وہنی پردا خت ہو سکتی ہے۔ افکارو خیالات ہیں تو مائی وہن وہن بیان بی پیدا کر سے شخصیت اور کردار کی

تبذیب و تفکیل میں زبان کی جوابیت ہے اسے دہرانے کی خرورت نبیل سائفراد کی ذبان کی میں تھر جب تک

قوی زبان کو پورے طور پر دفتری زبان اور ڈر اید تعلیم کے لئے رائے کرنے میں جوت ہل کار قربہ ہے۔ اور بیوروکر کسی کی طرف ہے جو لیت اول ہے۔ اس ہے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ پھولوگ ابھی تک ہمارے وی نقاضے اسلامی اقد اراور فکر ونظر کی وسعق سے جونی طور پر ہم آ پٹک تہیں۔ جب فکر میں ان کجی بروتو عمل میں رائی کہاں ہے پیدا ہوگی۔ بھی بھی جونی اخترال واخترال سے قوی استحکام پیدائیس ہوتا۔ ہمیں یا در کھنا جا ہے کہ وقت کی کا انتظار تیس کرتا۔

ایک بات اور قابل آوجہ ہے کہ ہم اب تک اصطلاح سازی کے چکر سے بیل نکلے ہیں۔ اصطلاحین مجکس نکلے ہیں۔ اصطلاحین بختی ہی رہتی ہیں۔ ضرورت خود ایجاد کی بال ہے۔ ہماری تو می زبال آو کئی زبان اور کا ملغوبہ Admixture بختی ہیں۔ جب جب زبان فعال و تخرک ہو کرا ہے اظہار خیال کے لئے اپنے ذخائر الفاظ ہے کام ایمنا شروع کرتی ہے تو ضرورت کے تحت اصطلاحیں خود بخو و بنیا شروع ہوجاتی ہیں والی کالج 'جامعہ عثانیہ شعبہ تصنیف و تا بیف کرا چی یو نیورٹی مقتدرہ تو می زبان اور مجلس زبان دفتری لا ہور نے جواصطلاحیں وضع کردی ہیں وہ ہماری ضرورت

کے لئے کافی ہیں۔ اب اردوکودفتر می اور تعلیمی زبان بنانے میں کیار کاوٹیس ہیں بجر اس کے کہم پر انی کیسر کے فقیر ہیں اور تن آسان۔

اصطارات مازی کا کام اس کے بولنے والے اور زبان کو پر سے والے کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی کی مثال جیش کرنا چاہتا ہوں جی نے طالب علموں سے کراچی جی ایک نیا نقط سیما۔ بیل کراچی بیر ایک مثال جیش کرنا چاہتا ہوں جی نے طالب علم سے سنا کروہ کبررہا ہے بی جھے فنا در کار ہے۔ جی چونکا میر سے استفار پر دو مر سے فاب علم نے بتایا کہ ہم اسکیل کوفنا کہتے ہیں جینی جس سے فٹ ناچے ہیں۔ ویکھا آپ سے فیر شعوری طور پر بیلفظ ہماری زبان جی وافل ہو کر دو ذرم و کے استفال جی آپ کی میری آگر ہم رفتری زبان استفال میں آپ کیا۔ اگر ہم رفتری زبان استفال کر نے گئیں تو اصطماعی کو سے استفال سے خود بخود ہو دینو دین و نبان بین جو کی میری دائی دائی دائی دو مری علاقائی ذبائوں کے جوالفاظ ہماری ذبان پر چرھے تیں اور جو ذبان بین جو کی میں اردو کے الفاظ دائی دائی دو مری علاقائی دبائوں ہے۔ کہ مقیالس الحرارت اور آلہ مکم الصوت جیٹے قبل الفاظ ہیں ۔ تقری میشر اور اخباری بی اور جو نبان کا بی و جا کیا سے دیا کہ اور اخباری بولی ہے کہ کہ اور ان مین میں ہوات استفال کے جا کیں۔ آگر ہم نے زیادہ اصراد کیا تو ہندوستان کی طرح ' بھک بھک اور ان چر گھسیو' ساچ ریٹر تو استفال کے جا کیں۔ آگر ہم نے زیادہ اصراد کیا تو ہندوستان کی طرح ' بھک بھک اور ان ہی گا کہ ہوات میں میں الفی خان کی ہوات کے لئے ذکر قدم قدم پر بوجھل اور نا قابل قبم الفی خان کی دادہ ہوتی ہے۔ اظہار خیال میں آسانی بھرا کرنے کے لئے ذکر قدم قدم پر بوجھل اور نا قابل قبم الفی خان کی دادہ ہیں سنگ گراں جیس سنگ

عام شکوہ ہے کہ ہمارا معیار تعلیم گرتا جارہ ہے۔ اسکولوں کالجوں اور بع ندرسٹیوں کی تعداد میں اضافے ہورہ ہے ہیں مگرنہ ہماری خواعد گی کی شرح فاطر خواہ ہو حددی ہے ندمعیار بلند ہورہ ہے۔ اس ترتی معکوس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزد یک اس کا ایک ہوا سب ہے ہے کہ ہم نے بچید گی ہے اب تک ذریعہ تعلیم اپنی قومی زبان کو بیس ہمایا۔ کیل پرائمری میں ذریعہ تعلیم کا جھڑا ہے تو کہیں اعلی تعلیم اور فی تربیت کے لئے انگریزی کی اہمیت اور بین الاقوامی سطح پراس کی افاد بہت مسلم مگرا چی زبان میں انگریزی کا سہارالیا جارہ ہے۔ اگریزی کی اہمیت اور بین الاقوامی سطح پراس کی افاد بہت مسلم مگرا چی زبان میں تعلیم سے جوذبین میں سادگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بدل کہاں میسر آ سکتا ہے۔ کسی قوم کی قوت تخیلہ اور ادرا کی ملاحیت سلب کرنا مقصود ہوتا ہے تو اسکی زبان بدل دیے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی بھی بھی جو وہ ہوا ہے۔ ہمارامزاح خورے غدا می شرک کے دورو قوم کو لس نی اعتبار

ے جب شکست ہوتی ہے تو ان کے تہذی اور تدنی سوتے نگ ہونے گئے ہیں۔ زبان صرف اظہار خیال کا ذریعہ تبیل ہوتی بندی بندی کی سوتی ہوئی ہے۔ انسان ک المید تبیل ہوتی بندی کی سوجی کو بدلنے کا ایک موثر ذریعہ سیا یک راستہ تعین کر سمی ہے۔ بائدی کا بھی پستی کا بھی انظر اوری اور اجتماعی سوجی کو بدلنے کا ایک موثر ذریعہ سیا یک راستہ تعین کر سمی ہے۔ بائدی کا بھی پستی کا بھی انگریزی زبان سے جو وہ تی انحیط طبیدا ہوا اب اس نے بچات کا ذریعہ بی ہے۔ کے قلب و تظری و سعوں کے لئے بند و تنی در ہے فورا کھول دے جا کی انگریزی زبان کے ذریعہ ہا رہ اور جو انوں کی تعلیم بلا کے ذریعہ ہا رہ اور کی عالم اقبال

جوڑ كرقر آن تكيم كے مقصد ومنهاج كے مطابق الى تعليمي ورسكا ہوں ميں الى زبان كے ذريعها أو ہال كى از سرنو

لز كين وتبذيب كريل-

مقام افسوس سے کہ اب تک ہم نے اسانی مطالعے یا زبان کے تقابلی مطالعے کے لئے اپنی درسگاہوں میں کوئی ہا ضابطہ کام شروع جمیں کیا ہے۔ نہ کوئی ایسامر کرنے جہاں اپنی تمام زبانوں کے تشقیق کام ہو رہا ہو۔ دوا کیے کتا ہیں زبان کی تاریخ پر جوموجو و جی ان سے ہماری زبانوں کی ساخت اوران کے نسانی روا ہو کا پوراا ہا طربیس ہوتا نداس میں کا کوئی سروے کیا گیا ہے ندا کی مہم کا کوئی رجمان ہے مقروضے پر سے فرض کر ہو گیا ہے کہ ہماری علاقائی زبانیں ایک دوسرے سے فلف جی اوران جی با ہمی مما شہت جیس۔ اس خرض کر ہو گیا ہے ہو ہمیں ایک دوسرے سے قریب کر دہا ہے۔ چونک سے ہو ہمیں ایک دوسرے سے قریب کر دہا ہے۔ چونک زبان کا بر ضابطہ مدہ نوجیس کیا گیا اپندا بعض علاقہ ہیاں بیدا ہوگئ جیں۔ بعض اوقات علام خروضے پر غدہ نشائح کی استنباط کر سے جی

آج ہے تقریباً نصف صدی پہلے جارج گرین نے لنگوئنگ سروے آف انڈیو گیارہ جلدول میں کامی تھی ہم اس پراضافہ کی کرے اس کو دوبارہ شائع کرنیکی بھی کوشش نہیں کی گئے۔ ہندوستان میں البستداس کے بنط از بیشن شائع ہوئے ہیں۔ وہاں کی بیشتر یو نیورسٹیوں میں جدید سائیات کے شعبے قائم ہیں۔ ہمارے مہاں اس نی مطالع ہیں اس کی مشال پیش مطالع کی اس کی کے باعث بعض اسانی مفالطے بیدا ہوج سے ہیں میں ایک جھوٹی می مثال پیش کرتا ہوں۔ ہی جھوٹی میں اشہر میں جو درست نہیں۔ کرتا ہوں۔ ہی جھوٹی کے دورست نہیں۔

اس برنسانی اورصوتی نقط نظرے فور کے بغیر جواب الجواب کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا۔ صوتی احتیار ہے بات صوف اتن ہے کہ اگریزی نقط School کا مجھ تغظ کو ابتدائی Initial کی Syllable ہیں دو مصبح کا دو ذیان ہے کی نقط کے ابتدائی Initial کی Syllable ہیں دو مصبح کا دو ذیان ہے کی نقط کے ابتدائی Initial کی المیاس مصوف المحاور دیا ہوگا ہوا دیے ہیں۔

اس وجہ ہے کہ اردو ذیان ہے جی مطابق ہے۔ لیکن چنوا پی ذیان میں صوتی کی لظ ہے انگریزی کی طرح ابتدائی جو اردو صوبیات کے جین مطابق ہے۔ لیکن چنوا پی ذیان میں صوتی کی لظ ہے انگریزی کی طرح ابتدائی مطابق کی استدائی المیاس موتی کی ابتدائی موال ہوگا۔ اس کی انتظام کو ابتدائی ہوگا۔ ابتدائی جو ابتدائی کے بہاں انگریزی کی طور پر اسے اسکول کی مطرح ابتدائی میں۔ کھٹ اس کا تلفظ اسکول کی دیا ہوگا۔ ابتدائی موال ہوگا۔ ابتدائی ہو ابتدائی موال ہوگا۔ ابتدائی ہوگئی ہو دیا ہوگئیں۔ جب بھل ہوگی نہان ادو دھی بے بناہ مطابق کو کا متبیں ہوتا اس کی خوال کے دائر سے میں وسعت دیکر اپنی ضرود یات کے تحت اسانی ہم ہم ہوتی ہیں۔ کھٹ سے دیکر اپنی ضرود یات کے تحت اسانی ہم ہم ہوتی ہیں۔ کس کے دیان وادر میار کی قور بیان سے کہت کریں۔ کیونکہ میدند صرف دا بنط کی زبان ہے بلکہ ایماری قوی دیات کو دیات کی دیان ہے بلکہ ایماری قوی دیات کو دیات کی دیان سے بلکہ ایماری قوی دیات کو دیات

میں آیک بیکجراری اسامی کے لئے ایک امید دار سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے شالی علاقے Northern میں آیک بیکجراری اسامی کے لئے ایک امید دار سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے شام کا میں دور اسلام کا کہ کا میں دور اسلام کا ہے؟ اللہ میں ۔ وہ امید دار حیرانی سے منہ تکتار ہا۔ تصور کس کا ہے؟ اللہ میں مارے اساتذہ کا کا ہرین تعلیم کا یا ارباب مل دعقد کا؟ بدایک اہم سوالیدنشان ہے۔

بلاشہ ہماری زبان ایک معیاری اور ترقی یا فتہ زبان ہے۔ ذخیرہ ادب کے لحاظ ہے بھی اور ذخیرہ الفاظ کے اعتبار ہے بھی مرفی اختری اعتبار ہے بھی اور سم الخط کے اعتبار ہے بھی۔ ہرزبان کا ایک تہذیبی رشتہ ہوتا ہے۔ جس ہے وہ خسلک رہتی ہے۔ اس کے الفاظ و آبٹک ای کے تالع ہوتے ہیں ہماری تو ی زبان اپنی وسعت و رفعت کے لحاظ ہے بھی اور تہذیبی ورثے کے اعتبارے ایک اعلیٰ اور ارفع زبان ہے۔ اس کی آبیاری میں ہماری اپنی شنا خت ہے۔

## فاضل مقالیہ نگاروشعرائے کرام کی خدمت میں

ہم اپنے معزز نیمنے والوں سے ملتمس بیں کہ سہ مائی الدقرباء میں چونلہ ایسے غیر مطبوعہ مضابین گفم و نثر کی اشاعت بی رامد عاہے جو تخیقی (Creative) دول یا تحقیقی (Research Onented) ۔ وال یا تحقیقی (Pesearch Onented) ہول یا تحقیقی راس کے اس کے ادار وآپ کا تہدول سے ممنون ہوگا۔

### تعاون كيلئة التماس

ہم اپ محترم قلمی معاونین سے ملتمس ہیں کہ وہ اپنی نگار شات نظم و نشریا تو ٹائپ شدہ صورت میں ارسال فرمائیں یود فررے احتیاط سے تحریر کروہ ہوں۔ تاکہ پڑھنے میں وشواری نہ ہو کیونکہ ہماری انتمائی کو شش ہوتی ہے کہ ''اابا قرباء'' کے مندر جات الحاء ہے ہیں یاک ہوں اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہمیں آپ کا گر انقدر تعاون حاصل ہو۔ (ادارہ)

# محمر تفیع عارف دہادی قدیم و لی ۔۔۔ تاریخ کے جمرو کے سے

دنی اینت گارے اور پھر کے تو دول کا نام بیس تھا بلکہ یہ عبارت تھی ان لوگوں ہے جن کے متعلق مجھی بیر نے فر مایا تھا'' دلی کے نہ تھے کو ہے اور اق مصور تھے۔ جوشکل نظر آئی تصویر نظر آئی ۔' و یہے بھی دنی بہت ی حکومتوں کا پاریخت ہی نبیس بلکے علم وادب کا کہوارہ اور تہذیب وتیرن کامرکز رہی ہے۔

ناج گانے کی محفلوں کا رواج ہندوستان میں بہت قدیم ہے۔ ایک ذیانے میں جب ہندوستان میں بہت قدیم ہے۔ ایک ذیانے میں جب ہندوستان میں مسلمانوں کا نام ونشان بھی جبیں تھااس وقت بھی ہندو راجہ مہارا جاؤں کے محفوں اور در ہاروں میں ناج گانے کی مخفلیں ہجائی جاتی ہفتیں مخلیہ کو دور مسلمانت مغلیہ کو دور میں ناج میں ناج میں تھا۔ کے دور میں ناج کی مخفلیں ہجائی جاتی ہوئی جو سرا رقص و مرود اور شعر دخن کی مخفلیس مقامی تہذیب کا ایک حصہ بن شکس اور ان ک میں اسلمان کی تو بلیوں تک ہوئیں سے نکل کر نوابوں اور رئیسوں کی حو بلیوں تک ہوئیں ہوئیں کہ چمر میمخفلیس شاہی محلوں اور در باروں ہوئی کر نوابوں اور رئیسوں کی حو بلیوں تک ہوئیں ہوئیں۔

حسن افعال اور موسیقی تیزوں می طلسم ہیں اور اگر یہ تیزوں چیزیں انفاق ہے ایک ہی جگہ جمع ہو

جا کیں او تی مت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ اس زمانے عی طوائفیں تعلیم یافتہ باا خلاق اور اس دور کا ایک ابم

کردار بھی ج تی تھیں پوری زعرگ موسیقی کے حصول بھی گزار دیتیں۔ تب جا کر کہیں یہ مقام حاصل ہوتا کہ

جب داگ چھیزتیں او لوگ من ہوجائے۔ پھر کے بن جائے۔ ہجوم جلوہ ہے آئکھیں خیرہ ہوجہ تیں اور راگ

کے مدھر سروں جس سننے والما مدہوش ہو جاتا۔ اور جو پچھ یاس ہوتا نچھاور کردیتا۔ ہر چند کہ طوائفوں ہے گان سنن۔ رتھی وسرود کی تعلیس سجانا اسلامی تبذیب کے صریحاً خلاف ہے گراس کے باوجود پر تحقیس قدیم تبذیب کا ایک حصہ بھی جتی رہی ہیں جن کا اس زمانے میں بکثر ہے روائ تھا۔ اس دور کی طوائفیں امل فی تھیں اور اپ فن کا مظاہرہ کرتی تھیں لوگ فن موسیقی ہے واقفیت رکھتے تھے فن کی قدر کرتے تھے۔ ان میں سے پیشتر کی نہ من کا مظاہرہ کرتی تھیں لوگ فن موسیقی ہے واقفیت در کھتے تھے فن کی قدر کرتے تھے۔ ان میں سے پیشتر کی نہ جاری رکھیں ۔ فن کی خدمت کرتی رہیں۔ اس کو معراج ہی بہنچا تھی۔ قب کو اب صاحب ان کے جمل افرا جات کے تقیل ہوتے۔ جب گانا سنے کودل جا ہا پی مخصوص مطربہ کو بلا بھیجا۔ دوست احباب جمع ہوجاتے اور بزم موسیقی آراستہ کی جاتی ۔ ایسے داگر واگنیں سنے بیل آئی کو گوگ ش عش کر اگر دو جاتے ۔ خیال بیل بند یہ بند یہ ہو یا درت یا آراند۔ سب پر بلا کی دسترس اور قدرت ۔ پھر داددا پھری راگ دو باری بسنت ۔ مالکوں ۔ جب جب ونی ۔ بہار ۔ آساور کی ۔ بھیرویں ۔ دیک مہار فرض جس راگ کو چھیڑا اس کاحی ادا کردیا اور جانے والے کینے والے بھیے والے مرمے ۔ اس کے علاوہ فرت کا کیا کہنا ۔ محفل پر سکوت ۔ سنے والے کو چیرت ۔ صرف وا وواہ اور بیان اللہ کے دکش الفاظ عالم بے خودی بیل فضائے میں الکا سینہ چرتے ہوئے سائی دیتے ۔ گلوکارہ بین میں شرابور ہو جاتی ۔ دبکتا ہوا جوان جسم اور دیگ روپ مزید کھر جاتا ۔ فضا خوشہو سے مہک اٹھی ۔ لوگ دیوانہ دار شار ہوتے ۔ قواب صاحب خوش ہو کی وال ۔ طلائی دار شارہ و تے ۔ ذرد جواہر ۔ موتوں کی وال ۔ طلائی کی خدمت بھی آداب بھواتی اور درجا کیا کیا تذرکر تے ۔ مقنیہ اپنی جگدے اٹھی ۔ نواب صاحب کیکن بیش بہا ہیر ے کی انگر تریاں اور نہ جانے کیا کیا تذرکر تے ۔ مقنیہ اپنی جگدے اٹھی ۔ نواب صاحب کیکن بیش بہا ہیر ے کی انگر تریاں اور نہ جانے کیا کیا تذرکر تے ۔ مقنیہ اپنی جگدے اٹھی ۔ نواب صاحب کیکن بیش بہا ہیر ے کی انگر تریاں اور نہ جانے کیا کیا تذرکر تے ۔ مقنیہ اپنی جگدے اٹھی ۔ نواب صاحب کیکن بیش بہا ہیر ے کی انگر تریاں اور نہ جانے کیا کیا تذرکر تے ۔ مقنیہ اپنی جگدے اٹھی ۔ نواب صاحب کی خدمت بھی آداب بھیالا تی اور اس کی بعد حاضر بی محفل حسب حیثیت نذرانہ بیش کر ۔ تے۔

یگوکارا کس پر نہرہ جبینیں۔ نام کی طوائفین تھیں گرمہذب اورشائٹ ہے الم کا بیا کہ بہت

امراء اپنے بچول کا مجلی سیکھنے کیلئے ان کے پاس جیجے اوروہ ہے کہذیب و شائش اورآ داب محفل سیکھنے ۔

یواب اور دیس بو کی آن بان کے مالک تھے۔ حویلیوں جا گیروں پر گوں اور زمینوں کے ما کہ سے دولت ک فردائی تھی جہاں چیم فالوں مدرسوں بیواؤں اور تیسوں کو با قاعد وہ قلیفے بیسے جاتے۔ و بال گوڑ سواری ۔ رقص و سروداور شعرو تن کی مختلیں ہجائی جا تیں۔ گر سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد بندوستان میں انگر یوں کا اقتد ارجس قدر برج حتا گیااس تہذیب کے خدو خال ای قدر دھند لے پرتے گئے۔ آتھ و سروداور اگر یوں کا اقتد ارجس قدر برج حتا گیااس تہذیب کے خدو خال ای قدر دھند لے پرتے گئے۔ آتھ و سروداور شعرو اوب کی تخلیس محدود ہوتی گئیں ۔ لوایوں اور رئیسوں کی دولت جواب و سیخ گئی ۔ جاہ و جلال سمنتا اور گئر معاش برحت گیا۔ ابنی و دائی اور ارباب ذوتی کیلئے اس صورت حال میں اس تہذیب و تدن کو برقر ارر کھنا مشکل معاش برحت گیا۔ ابنی و دائی اور ایاب و دوگی کے اس مورت حال میں اس تہذیب و تدن کو برقر ادر کھنا مشکل معاش برحت گیا۔ ابنی و دوئی اور گیا نا اور کیسوں کی محفلوں سے نگل کر باز ارحسن (جورٹری باز اردیل و دبلی کے دوسورت بالا خالوں میں شعق ہوگئیں۔ یہ پرکی زادیاں ۔ فن کی متواییں ۔ دن میں استادوں سے دبلی کرتی اور شب میں محفل موسیق آراستہ کرتیں۔ یہ پرکی زادیاں ۔ فن کی متوایوں ۔ دن میں استادوں سے ریاض کرتی اور شب میں محفل موسیق آراستہ کرتیں۔ یہ بیسلہ جاری رہتا گر کیا جال کہ کوئی فیرشائٹ یا اور نزر راند ) پیش کرتے اور دفست ہو جاتے۔ شب گے تک یہ سلہ جاری رہتا گر کیا جال کہ کوئی فیرشائٹ یا

جس کا تعلق ہے یا جوجس ہے وابستہ ہے ہی ای کی ہے۔ کیا مجال کدکوئی وومرااس کو میلی آتھ ہے و کیے سکے و ف
کا یہ عالم کرجس رئیس ہے وہ وابستہ ہے اس کے خاعدان کا کوئی فرداس کی مفل موسیق بیں قدم رکھ سکے۔ اگر
کوئی ہونے دیستے آگیا۔ تو اس کو نہایت عزت ہے بھایا اور تخلیہ بی اس کو سمجھایا کہ میاں! بیم مفل آپ اور
آپ کے فہ عدان کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر گانا سٹنے کا شوق ہے تو تھم کریں ہم خود آپ کی مفل بی حاضر
ہوجا کہتے۔

راقم اس بر کاشناور جس ہے مر بچھدن ہوئے میں نے اپنے ایک دوست سے جو خود دہلی کے ایک نشتنی نواب خاندان کے چیم و چراغ میں ولی کی قدیم طوائفوں اور ان کے کردار کے متعلق در بافت کیا۔ تو موصوف نے ایک مروجری اور فرمایا اومیاں کیا ذکر لے بیٹے۔جن خواتین کوائج طوائف کے نام سے یادکیا جاتا ہے ان کا طلاق اس دور کی طوا کفوں پر ہر گزنہیں کیا جاسک ۔ آج کل طوائفیں ہناؤ منگھاراور لباس پرزور وین بیں مورت نازوا عدازاورعشوه واوارعشق کی بساط بچیاتی ہیں۔ تمرجوانی چندروز ہے جب بیاط حاتی ا المائد الرجاتا الياتوكولى نبيل يو جمنا مراس مع برتكس اس دورى طوائض ويده زيب اور جامد زيب تعيل فذكا رخيس جوعمر كے ساتھ تكھرتا جاتا تھا اور بوحائے بیں بھی قد رومنزلت كم نبيس ہوتی تھی۔ان كوصرف اسكئے طوا کف کا نام دیا حمیا تھا کہ وہ بازار حسن میں اینے ممروں اور کوٹھوں پر گانے کے ٹن کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ ر یاض کرتی تھیں۔استاد آتے اورفن موسیق کی تعلیم ویتے ان میں تماشین شوقین اور گانے کے رسیا بھی اپنے ذوق کی تسکین کے لیے آجاتے۔ مرکبا مجال کہ کوئی ناشا نستہ ہات یا بیہودہ کلمدزیان پر لاسکیں۔اس دور ک طوائفیں جسم کی تجارت میں کرتی تھیں۔اب فن تور ماجیس جس کا عظاہر و کیاجائے البعد جسم ہے حسن ہے جوانی ہاس کا سودا کیا جاتا ہے۔اس کے بعدوہ تو ابزادے خاموش ہو گئے۔ چرجب میں نے اصرار کیا تو یوں کو ب ہوئے کہ میاں! آپ نے توشیانہ لی ٹی کوئیس دیکھا۔ بیدلی کی مشہور طوا نف دو ٹی جان کی صاحبز ادی تھیں اور نواب موی خال کی اولا و۔دونی جان۔ لی داراں صاحب کی پرلوائ تھیں۔ بی داراں صاحب حضور بہادرش ہ كدربارك كائك تفس قرمانے مكے ثايد آپ كولفظ "صاحب" بريجها عتراض بوابو مرمير ميان!اس دور مین طواکفوں کو' معادبہ' تبین کہا جاتا تھا بلکہ' صاحب' کہتے تھے۔ اور بدایک اتبازی انداز تھا جس کو جانے والے جانے تھے اور بچھنے والے بجھ لیتے تھے۔ دونی جان کابس میں نے پی حمایا دیکھا ہے۔ قدرے پ تد قد تھیں تا ہم قیامت کی حسین بیوی دونی جان ہیں جن کے لیے مرزاچیاتی مرحوم نے فرمایا ہے۔

#### تھے تھے ہوگئی الی ملت سات پینے کی دونی رہ گئی

پھرٹواب صاحب نے قرمایا'' ٹوشاند بی بی کو جب میں نے دیکھ توان کی جوائی ڈھل چک تھی اور ایک عرصہ سے کسی صاحب کے نکاح میں تھیں ہر چند کہ مرحومہ طوائفوں کے خاندان کی تھیں گر ججب کرداراور عجب فن کی ما لک تھیں ۔ وہ ڈیر وہ ارتھیں اور صرف ہے گھر پرگائی تھیں گئی کی سے پھر لیکن تھیں ہما کرکوئی صاحب بھر ہو موف نے وہ وہ تھیں اور مرف ہے گھر پرگائی تھیں ۔ پھر موصوف نے وہ وہ تھیں ہما کرکوئی صاحب بھر ہیں کرتے تو ہو مے طریقہ اور قرید سے انکار قربا دیتیں ۔ پھر موصوف نے وہ وہ تھی کے عالم میں فرمایا'' میر سے دل شن اس لیحہ بھی مرحومہ کا بیہ تھا م ہے کہ بغیر بی کے ان کانا م ندزبان پر آتا سے اور نظام پر سفر وہ تھا اُن ہیں جواب تک میر سے سید وہ تھا اُن ہیں جواب تک میر سے سید وہ تھا اُن ہیں جواب تک میر سے سید میں اور حوام تک پہنچ و یہ نا کہ تی اور اور اُن ان طوائشوں سے نہ مرف وائف ہوں بلکہ دور م شرکی طوائشوں سے مواز نہ کر ہی اور دیکھیں کہ وقت کے ہاتھوں کیا اُنھوں سے مواز نہ کر ہی اور دیکھیں کہ وقت کے ہاتھوں کیا اُنھوں سے مواز نہ کر ہی اور دیکھیں کہ وقت کے ہاتھوں کیا اُنھوں سے مواز نہ کر ہی اور دیکھیں کہ وقت کے ہاتھوں کیا اُنھوں سے مواز نہ کر ہی اور دیکھیں کہ وقت کے ہاتھوں کیا اُنھوں سے مواز نہ کر ہی اور دیکھیں کہ وقت کے ہاتھوں کیا اُنھوں سے مواز نہ کر ہی اور دیکھیں کہ وقت کے ہاتھوں کیا اُنھوں سے دور میں ہواہ ہو ہے۔''

پر اور ب صاحب نے قر مایا "جب میری شادی ہوئی تو نوشا بہ بی بی کا کمرہ ہوئ حرور بی سے عقب میں (موثر کہاڑیوں کے مکانوں کے اوپر تھا) دہ کی اواب کے نکاح میں تیس ۔ لیکن دیا ضباری تھا۔

بعد مغرب استاد آئے اور بید دیا ش کر تیس ۔ جو شنا چا ہے آ جاتے ۔ ان کی قاضع کی جاتی اورا کر کوئی پھی نذر کر تا پہتا تو ہز سیلینے اور اور ب ہوئی کر دیتا ۔ ولی میں صرف ود کھر انے ایسے تیے جہاں وہ جا کرگائی تھیں ۔

وی ہتا تو ہو اب صاحب موصوف کا اور ووسل پڑت ہوا ان کا گھر (جن کی کپڑے کی دکان گھند کھر کے قریب نی سرئی کپڑے کی دکان گھند کھر کے قریب نی سرئی کپڑے کے دکان گھند کھر کے قریب نی سرئی کپڑے کے دائی ہوا تھا ۔ پیدا سے جب ریڈیوائی تھی اور اور ساطان احمد سرحوم انفار بیشن مجمر تھے وہ گی اس مختل میں ٹر یک تھے اواب صاحب تھے نے اواب صاحب قدر دوور مست مسٹر شیورائی بہادر سر سلطان کے قریب بیٹھے تھے ۔ اواب صاحب قدر دوور میں استاد میں مطال ہوا ہے سامند ہو سے سے سے میں استاد میں مطال ہوا ہو سامند ہم موسوف نے دیکھا کہ سرسلطان نے شیورائی خواب خواب میں استاد میں مطال ہوا ہے سامند ہم موسوف نے دیکھا کہ سرسلطان نے شیورائی نشست سے اٹھا کر آو شاند کی بی کے بیاس آئے اور ریڈ ہو خواب کر تے ہو سے عرض کیا ۔ "کہ سرکار میرے لیے ہیں استاد کی ہو تھی کی ہوئی کی ہوئی کی گیا کہ کی بیاس کر کے ہو سے عرض کیا ۔ "کہ سرکار میرے لیے ہیں استاد کی ہوئی کی کہ نے کر آپ جسے محتر م اور صاحب ووق کی سے بین ہوئے کر گیا کہ کیا کر دیوگی "مرسلطان کو کا طب کر تے ہو سے عرض کیا کیا کر دیوگی "مرسلطان نے گھے کن سے جیس ۔ دیڈ یو پر گا کر کیا کر دیوگی "مرسلطان نے گھے کن سے جیس ۔ دیڈ یو پر گا کر کیا کر دیوگی "مرسلطان نے گھے کن سے جیس ۔ دیڈ یو پر گا کر کیا کر دیوگی "مرسلطان نے گھے کن سے جیس ۔ دیڈ یو پر گا کر کیا کر دیوگی "مرسلطان نے گھے کن سے جیس ۔ دیڈ یو پر گا کر کیا کر دیوگی "مرسلطان نے گھے کن سے جیس ۔ دیڈ یو پر گا کر کیا کر دیوگی کو مرسلطان نے کر آپ جیسے محتر میں اور صاحب و دو تی جو سے عرض کیا کیا کرونگی "مرسلطان نے کر آپ جیسے محتر میں اور مصاحب و دو تی جو سے عرض کیا کیا کرونگی "مرسلطان نے کر آپ جیسے محتر می اور میا حسال سے دور قریب

قر مایا۔ میں جا بتا ہوں کہ آپ کے فن سے زیادہ سے زیاد وافر اولطف اعروز ہوں۔ نی بی نے مسکرا کر معذرت تیش کی۔ سر سلطان کی طرف ہے اصرارہ وا مگر بے سود۔ آخراس کریز کی دجہ دریافت کی۔ بی بی نے مجبور ہوکر کہا''عرض کی جراکت جیس کر علق مانی کی عادت جیس ہے۔ حق کوئی ممکن ہے نا کوار خاطر ہو۔'' محرسر سلطان ننے واسلے کب ستھے۔ وجدور یافت کرنے برمعررے۔ جواباعرش کیا'' خطامعاف۔ وہاں اخلاق' ا دب اورتمیزداری کی کی ہے(ان کااشار وایک فاص شخصیت کی جانب تھا (جواب مرحوم ہو تھے ہیں )لوگ اقتدار اورمنصب كے زعم يم حدادب سے تجاوز كرجاتے بي مزت تقى كا تقاضابيب كدوبال جانے سے كريز كيا جائے''۔ یہ کہ کرمیر ہے دوست تواب صاحب خاموش ہو گئے۔ گر میں کب چو کئے والا تھا۔ میں سے تواب ماحب سے پھر درخواست کی۔قد و ہے تو تف کے بعد انہوں نے فرمایہ۔میاں امیری شاوی ہو چکی تھی۔ ایک دن مبح بي مبح بير ما يك دوست تشريف لائے . ان كا مجھ كام تھا جس سنسله بي اوش به لي بي مدوفر ، سكتى تخيس ا نكار نــكرسكا۔ان كے ساتھ ہوليا۔ بيذندگي كايبلاا نفاق تھا كەش لوش بەنى بى كے كمر كيا۔ دوپهركوجب محوم کھام کے کمر پہنچا تو نوشاب نی نی میری اہلیہ کے یاس بیٹی تھیں۔ جھے دیکھتے ہی فرمایا' میاں آئ آب جس كام كيئ تشريف لائے تھاس كى جميل ہوگئ ہے۔ "ميں نے (نواب معاحب نے) كمامعان فرمائيں آپ صرف بداطلاع دين تشريف نبيل لائمي بلك ميرى يوى كويد بنانے آئى بيل كر آج آب كے مياں ميرے مرآئے تھے۔ وہ سکرا کر فاموش ہو کئیں۔

بانداز تھاان طوائفوں کاان فاندان کے بچول کے ساتھ جن کے آباد اجداد سے ان کے مراہم خے یا آنا جانا تھا تا کہ وہ بچے بری محبت اختیار نہ کر سکیں اور اہل فاندان کی حرکات وسکنات سے ہ خبر رہیں یہ انداز تھ ان قدیم طوائفوں کا میکر وہ اقد ارسب مٹ کئیں سب فنا ہو گئیں۔

پھر نواب صاحب نے فر مایا۔افسانداز افساندی خیز د۔ دونی جان صاحب مرض الموت میں مہنا ہو کیں تو وہیت نامہ لکھوانے کا ارادہ کیا۔اس پر اشار تا تواب صاحب موصوف کے والد ماجد (برے نواب صاحب ) ہے گوائی چائی۔ بر نے فواب صاحب کے احباب نے بخت مخالفت کی کہ وصیت نامہ پر آپ کے دستخط نہیں ہونے چائیں۔ آپ کی حبیبیت کے خلاف ہے۔کل کا ال کو معاملہ کچبری میں گیا تو بوئی کی ہوگ مرتبط نیواب ساحب کو خداخرین میں گیا تو بوئی کی شری اور نہ صرف اس پر خود دستخط ثبت کیے بلکہ چھوئے اواب صاحب کو خداخرین میں گیا تا کہ اگر ضرورت ہوتو ان کے بھی وستخط ہوجا کیں۔ بیسب پچھ حفظ نواب صاحب کو خدا ہوجا کیں۔ بیسب پچھ حفظ نواب صاحب کو خدا ہوجا کیں۔ بیسب پچھ حفظ

مانقذم كے طور پركيا عميا تھا كيونك برز دگوں كى زير كى كاكيا اعتبار \_ پينديس نفس كى آمد وشد كاسلىله كب منقطع ہو جائے اسلے كى جوان آدى كے دستخط لازى ہونے جائيس ۔ اور دوستوں ہے كہا كە "مياں تعلقات باہے جائے اسلے كى جوان آدى كر درى ہے "اللہ اللہ كيا لوگ تھے۔ يقى خاندانى نجابت وشرافت با كيزگ اور جائے ہيں كر يزكرنا كردادكى كمزورى ہے "اللہ اللہ كيا لوگ تھے۔ يقى خاندانى نجابت وشرافت با كيزگ اور تعلقات كى اجميت ۔ آج دنيا ہے اور مطلب اور پھركون كى كا۔

راتم نے بوے نواب صاحب قبلہ کود یکھا ہے جان اللہ۔ بوحا ہے می رنگ روپ کا بیعالم تفاجیے ميده اورشهاب بان كما تين أو سرخي جطك مناسب قد بسدُ ولجهم نهايت تكفي نقش ونكار خوبصورت چکدار آئیس جیے کی نے ہیرے کی کئی کوٹ کر جر دی ہو۔ سپیدریش مبارک۔ ہیشہ زرق برق لباس (انگرکھ) زیب تن فرہ نے نتھے بات کریں تو پھول جھڑیں۔نہایت تکیل وہ جید۔ چبرہ پرمر دانہ وقار۔ ایک خوبصورت ركش سرايا- برحيثيت سے نواب نبايت مخير - بهدرد جوضرورت مندآتا غالى باتھ ندلون ايك بہت بڑی جائیداد کے مالک محرغر ورو تکبرتام کونیس۔انکسار عاجزی خوش خلقی ان کی فطرت تھی۔انندا کبر کیا لوگ ينظه يکيوضع داري تقي اب ندوه لوگ جين اور ندوه زيانه بإل تو جناب پيل نوشا به لي بي کا ذکر خبر کرر با نقا نواب صرحب نے قرمایا۔ جمھےان کے نن کی دسترس یا کمال فن کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ بن لیجئے۔ بید دوسری جنگ عظیم کاز ماند تھا۔ ولی میں روزان مختلف متم کی پارٹیاں منعقد ہور ہی تھیں میسرز پانیر آرمس کمپنی کے ما ک جان بہادرہ جیہدالدین مرحم نے "Wenger"شی (George Marriel)" جارج میرین" کے اعزاز مين "Tea Party" كااجتمام كميا تفا\_ بينة كوئي مغربي ديمن بجار با تفا\_ مين ( نواب معاحب )اور جارج میریل ایک بی میزیر بیٹے تھے۔ نواب صاحب نے فرمایا کدمغربی موسیقی ہے مجھے کوئی مگاؤ نہیں میریل نے برجستد کہا۔ یکی کیفیت اور تاثر میرامشرتی موسیقی کے سلسلہ میں ہے۔ تواب معاحب نے فرمان کسی دن غريب خانه پرتشريف لائيس يس اين پيند كي موسيق سنواؤ نكار پيركوني رائ قائم سيئ كارچناني ون اور تاریخ کانعین ہوگیا۔میریل اس سے قبل نواب ماحب کے دولت کدو پرتشریف تیس لائے تھے اس لیے مقرره وقت بر (نواب صاحب نے کہا) میں خودائی گاڑی لے کرمیریل کو بینے چلا گیا۔ راستہ میں میں نے تذكرة ميريل ك كهايش كانے والى كفن كا ضامن مون حسن و جمال كائيس اس يراس في جواب ديا" ویل نواب صاحب! " بهم عیشیوں کا گانا بھی نے ہیں "بہر حال جب نواب صاحب میریل کولے کر گھر آ ہے نو محفل شروع ہوئی۔ دو جارغز لوں کے بعد تواب صاحب نے '' نرت'' کی فرمائش کی \_ توشابہ لی بی نے جونن

موسیق کی ایک قیامت آفرین شخصیت کی مالک تعین ایک بی بول۔ایک بی معرعہ کو۔ایک ہی شعر کو مہیاں بجڑوں یا دُن د باوُں بلما مجھتانا بی کیسے مجھا دُن بلما بوانا دان'

جن جن طريقو ل اورجن جن اداؤل سے باتھ كے اشارہ ہے ہجا كر الك تو عمر صاجز اده كوس سے بھا كر جن فودنوا ہ سا حب كا بيٹا تھا) الى ترت كى ۔ الى دانواز انداز ميں ادائي كى ۔ بار بار د برايا اور اپ فن كا ايد كمال پيش كيا كداوك جي الحصے معلل ميں ايك باچل مجا دى۔ لوگ برادا پر غار ہوت نظر آر ہے ہے۔ معلل ميں ايك باچل مجا دى۔ لوگ برادا پر غار ہوت نظر آر ہے ہے۔ مير بل كى آئكسيں بھٹى كى بحثى روگئيں۔ جب محفل ختم ہوئى۔ برخواست ہوئى تو مير بل نے كہا ارب سے جسے مير بل كى آئكسيں بھٹى كى بحثى روگئيں۔ جب محفل ختم ہوئى۔ برخواست ہوئى تو مير بل نے كہا دو تو اب مدرار فيل بول بر ميل نے كہا مدرار فيل بول بر مايا تھا كہ ميں گانے والى كے حسن وصورت كاذه ددار فيل بول بر دو تو جو بسورت كور بين ہولى مرد دار فيل بول بر بن ہو كا دو اول كے من وصورت اور فن دداول ميں بہتر بن ہوا در ميں اس بر عاش ہو كيا صورت اور فن دداول ميں بہتر بن ہوا در ميں اس بر عاش ہو كيا صورت اور فن دولوں ميں بہتر بن ہوا ديل ميں اين بر عاش ہو كيا مورت اور فن دولوں ميں بہتر بن ہوا ديل ميں اين بر عاش ہو كيا مورت اور فن دولوں ميں بہتر بن ہوا ديل كے ميں اين دولوں ميں بہتر بن ہوا ديل كے ميں اين بر عاش ہو كيا تا كہ ہو كيا گ

پرنواب معاحب نے فر مایا میرے جس بچے کوسائے بھا کرنوٹنا بدنی بی نے فرت کی تھی وہ واقعی اس بجے سے برا بیار کرتی تھیں۔ایک دن مجھ سے فر مانے لکیس۔اس بچہ کی شادی پراگر میں زندہ رہی (ہرچند کے مى اس دقت الى عرطبعى كوين يجى مول كى ) مكراييافن پيش كرونكى كدابل محفل حيرت زده ره جاكيتكے \_ بيس نے بہت عرصہ سے پٹواز بہنابند کردی ہے مراس دن پہنوں گی۔ یہ کہد کرتواب صاحب کی آسمیس برتم ہوگئیں۔ اور پھر ایک لی کیا ہے لیے بول محسول ہوا جیسے وہ کہیں دور۔ بہت دور ماضی کی حسین محبوش واد بوں میں مم ہو سے ہول۔ پھرنواب صاحب جیسے کسی خواب سے چو تک اٹھے ہوں۔ فرمانے کے "مادر چہ خیالیم و فلک ورچہ خیال 'ان صاحب زادہ کی شادی پاکستان میں ہوئی۔اورانتہائی سادگ ہے۔اس موقع پر مرحومہ جھے بہت یاد آئيں مران كاكوئى يدنشان ندتھا۔ كمرا جا تك ان سے ايك دن لا مور ش ميلى اور آخرى بار ملا قات موكى - وہ كراجى سے لا ہوراكى ہوكى تغيى \_معيادى بخار سے الفى تعين اسلين بہت كمزور تعين \_ پر نواب معاحب نے فر مایا میں نے ان سے فر ماکش کی کہ جنا ب مجرمرعوم کا وہ شعر ستادیں جس کامعرعہ تفا" وسیجے ویکھنا ہے تو دیکھ ہ ك فزال إلى بهارين موشابه في في كفن كى كياتعريف كها عد بشارا يصوا قعات بي كدجهال برى برى محفدول من انبول في موسيقى ك أيك مروقامت شخصيت ك ميثيت برا الما تذه المخراج تحسين حاصل كيا\_" "كهان تك سنو مح كهال تك سناؤل" -ان قديم طوا كفور كا كيا كهنا -صوم وسلواة كي بابند تغییں۔سلائی کرتیں اور حاصل کردورقم سے نیاز نذر کرتیں۔محرم الحرام اور رمضان المیارک کا تقذی اور

احرام واجب کیا مجال کے موسیقی آراستہ ہو۔ پھر نواب صاحب نے فرمایا ایسی بہت ی عظیم طوائفوں کے واقعات بھے معلوم بیں۔ ایک فلم ہاورو و بھی مسلس جونظروں کے ساسنے سے قانوس خیال کی طرح گزر ربی ہوائد مند چھوٹری ہوئی منزلیس۔ اور پھڑ ۔

ربی ہا اور گزرتی رہتی ہے۔ کہاں تک سناؤں کی بھی گزرا ہوا زمانہ چھوٹری ہوئی منزلیس۔ اور پھڑ ۔

ہوئے احہاب اتی شدت سے بیاد آتے ہیں کے زعری ایک ہو جواور ہار معنوم ہونے گئی ہے۔ ایک دن آتے گا جب بیر ہو جو بھی از جائے گا۔ ہماراو جو دریز وریز وہ و ب کے جب بیر ہو جو بھی از جائے گا۔ ہماراو جو دریز وہ ہو جائے گا۔ ماراو جو دریز وہ ہو جائے گا۔ اور وہ بھی اس طرح کی اس کی جرچیز قائی ہے۔ موت کا مزا پھی ہو ہو ۔

گا۔ اور وہ بھی اس طرح کے اس کو سمینے والو کوئی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہاں کی جرچیز قائی ہے۔ موت کا مزا پھی ہو وہ بی دور ہے ہو شان کا نتا ہے۔ ۔ مالک اوش وسا ہے۔ جو جرشے پر قاور ہے۔ جو بحرشے ہو قادور دوا م صرف اس ذات ہا کہ کو ہے جو خالق کا نتا ہے۔ ۔ مالک اوش وسا ہے۔ جو جرشے پر قاور ہیں ہے۔ جو بحیث سے جو بحیث سے تھا اور دیوا م مرف اس ذات ہا کہ کو ہے جو خالق کا نتا ہیں۔ ۔ مالک اوش وسا ہے۔ جو جرشے پر قاور میں ہو جو بھیشہ ہے۔ جو بحیث ہیں ہو جو بحیث ہو گا۔

مكتبه اتحاد المصنفين كي مطبوعات

| قيت             | سال اشاعت         | مصنف امولف      | موضوع                     | نام كتاب         |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| ۰۰۵رو یک        | , Pese            | مخابل گاوه فعوی | سواع -اتخاب كلهم          | وبستان قابل      |
|                 |                   |                 | (مرُ چېد مضورعاتل)        |                  |
| • ۲۵۰رو پے      | APP14             | منصورهاقل       | عرج                       | گارا و جمحی      |
|                 |                   |                 | (یکسازداری ۱۸۵۵می         |                  |
|                 |                   |                 | استعاد ئے خلاف سادات      |                  |
|                 |                   |                 | گاد کی کا جرائتی کردار)   |                  |
| 2 1/7++         | 61990             | منصورعاقل       | للخصيت فألرومن            | حرفب محرمان      |
|                 |                   |                 | ( صديث خودنوشت و          |                  |
|                 |                   |                 | عديث <sup>و</sup> يكرال ) |                  |
| ۴۰۰ روسید       | ,194P             | منصورعاقل       | شعری مجموعه               | کبواره محن       |
| ۲۰۹ رو <u>پ</u> | a1991°            | منصورعاقل       | مكتب واغ كنورتن سيد       | برث بر           |
|                 |                   |                 | عبدالوحبيد فداكلا وتفوي   |                  |
|                 |                   |                 | کے فکروفن پر تنقیدی       |                  |
|                 |                   |                 | جازے                      |                  |
| شعت ثانی        | IAPI <sub>2</sub> | منصورعافل       | غتر ونظر                  | ج ف برد          |
| (زیرزی)         |                   |                 | (مضرين ومقااات            | (شائع كردواردو   |
|                 |                   |                 | شافسيكماتين)              | ا کاری پیاو پور) |

مكان تمبر استريث تمبر اسكيشرايف السامام أياد

ملنے کا پت

### <u>ڈاکٹرعطش درّانی</u> اقبالیات کاشخفیقی منہاج

ڈ اکٹر گیان چھرنے اپنی کمآب'' تحقیق کافن' بھی اقبالیوت پر تحقیق کو جو ٹک کی تگاہ ہے دیکھا ہے۔ وہ اسیا بھی نہیں کہ اسے محض ایک بھارتی مفکر کی رائے کہ کرنظر انداز کر دیا جائے۔ پٹاور یو نیورٹی کے ادبی تحقیق سیمینار میں پروفیسر شاہدا قبال کامران نے اپنے مقالے اور پروفیسر فتح محمد ملک نے اپنے معدارتی فتیے ہیں اس طرف بھر بیدر توجہ دلائی تھی۔

قباریات عمی تحقیق کی روایت ایک طرح سے شخص احوال و آثاری کی توسیع چلی آری ہیں۔
شخصیات پر ایک شخصی کا ایک جائز و (بحوالہ بالاسیمینار) وَاکْرُ مرزا عالمہ بیک نے لیا تھا آدور بیک رائے پر دفیسر
الی ایم شاہر نے اپنے مقالے علی وی ہے۔ لینی احوال و آثار میں اعداد و شار بیانات آزاء و فیر و کوجئ کرویت سے شقیقی جواز پیدائیس موتا۔ بیکش سوائح نگاری ہے اورسوائح نگاری ہیں تاریخی تحقیق تو استدل ہوتی ہے لیکن یہ بذات خود شخصی جہی کہ لاکتی۔ پر وفیسر قسرین زیراکی رائے ہیں "اردو کے اہل شخصی کے ملی مقدم پر کوئی شہیس ہوسکی کیاں جب محک وہ اپنے مقالے کو شخصی کے اصواد سے مطابق نہیں تکھیں کے وہ تحقیق مقد رخیس کہ ایک ایک ورزندیں گئیس کے وہ استدل کے مطابق نہیں تکھیں گے وہ استدل سے مطابق نہیں تکھیں گے وہ تحقیق کے اصواد سے مطابق نہیں تکھیں گئی ہوئے سے انکار ضروری نہیں ۔ تحقیق کا اصول اپنا ایک و سیان رکھ ہے آثر اس

اداره) من المناهل من در الماس عن من على خرورى والدية عن كافتريد جلة جلد من فراد بالاب (اداره)

بنانے کی جو کوششیں میں ان سے علی الرغم تحقیق ان میں انسانی کمزور ہوں کا سرائے دیتی ہے ۔' اس نے بہلی لکھا تھا کہ' پاکستان میں اگر کوئی علامدا قبال کے خلاف زبان کھولے گاتو اسے برداشت جیس کیا جائے گا'۔ میں کہنا ہوں کہ بہاں اگر کوئی اقبال اورا قبالیات کے حق میں بھی لیکن موجود وجامعاتی تحقیقی روش کے خلاف زبان کھو نے گاتو اس کا حشر بھی وہی ہوگا جیسا ۱۰۰۱ میں اقبالیات کی ایک ورکشاپ میں جھے دیکھنے کو لمار

اس ورکشاپ کی بات پھر دہرائے دیتا ہول کدا گر کھن اتبال سے موضوع کے تحت بعض آخر ۔ گی مطالب کو فروغ دیتا ہے او ایسے کا مول کے لیے اقبال اکیڈ کی جیسے ادار ہے کائی ہیں۔ و وابنا کا م بخو بی انجام دے رہے ہیں اور انہیں کوئی راہ دکھ نے کی ضرورت بھی نہیں ۔ لیکن اگر اقبالیات کو جامعاتی سطح پر جحقیق کا موضوع بنانہ ہے تو جان لیا جائے کہ تحقیق کا آغاز شک مسئل ضرورت اور فرضیوں ہے ہوتا ہے۔ فرضیہ تحقیق موضوع بنانہ ہے تو جان لیا جائے کہ تحقیق کا آغاز شک مسئل ضرورت اور فرضیوں ہے ہوتا ہے۔ فرضیہ تحقیق موال کا تام ہے اور سوال تحقیک کی بنا پر بیوا ہوتا ہے۔ گویا اقبالیات کا آغاز آئی شک ہے ہوگا اور پھر جو بھی موال کا تام ہے اور سوال تحقیک کی بنا پر بیوا ہوتا ہے۔ گویا اقبالیات کا آغاز آئی شک ہے ہوگا اور پھر جو بھی محقیق مام پر آنے تک ) متند دیشیت حاصل ہوگ ۔ فواہ یہ صحفیق مام پر آنے تک ) متند دیشیت حاصل ہوگ ۔ فواہ یہ صحفیق علی بات کے ذہمی گلری اور فلسفیانہ عقائد کی بابت محقیق علی میں موال کے اثر اے اور تعلق کوموضوع بنا تا ابھیت رکھت ہو۔ و لیے بھی ان موضوعات سے فریا دو جارائی شعبول پر اقبال کے اثر اے اور تعلق کوموضوع بنا تا ابھیت رکھت ہو۔ چنا نیا قبالیات ہیں موضوعات سے فریا دو ہائی علوم کے حوالے سے موز وں ہے۔

اگرا قبالیات میں تحقیق اس نیج پرانجام دینا ہے تو اقبالیات کے ایم فل پی انتیج ڈی کواستوار رکھ جاسئے ادر اگر تھن اقبال شناسی کا فروغ مقصود ہے ادراد بی حوالہ قائم رکھنا ہے تو گر بجو بیٹ سطح تک کے کورس کافی بیں۔ بادوجہ اور بے جواز اعلی حقیق کی طرف اٹھائے سے قدم واپس لے لیے جائیں۔

بت اقبالیات یک تحقیقی منهای کی موری ہے تو ایک نظر اس سلسلسی وجود یس آنے والے تحقیق منهای کی موری ہے تو ایک نظر اس سلسلسی وجود یس آنے والے تحقیق منهای کی موری ہے تو رہے ہیں۔ ان می زیاد ور دستاویزی حوالوں لینی سوائے حیات تصافیف مکا تیب حواثی اور کرابیات شامل ہیں۔ جہال تک اقبال کے فکروفلف کا تعلق ہے است بھی او بیات کی شاخ کے طور پر برتا گیا ہے۔ اوب کا ماہری فکر فلنف سیاسات تاریخ می مائیات و فیر وکا ماہر ہی فکر فلنف سیاسات تاریخ می مائیات و فیر وکا ماہر ہی فکر فلنف سیاسات تاریخ می موانیات و فیر وکا ماہر ہی فکر اور مجھا گیا ہے۔ ابھی تحقیق کے فران بھی اوروفاری کے اس تذوی مقرر کے جاتے رہے ہیں شعبہ اوروپا فاری کے ایم دولا والیات برائی تحقیق اینا ایورا بواز رکھتی ہے کیا ہے صرف اوروپا فاری اوبیات والی دیں تا تدویا فاری اوبیات میں اوروپا فاری اوبیات میں فران کی دولا اوران کا ویورا ہوا تر کھتی ہے کیا ہے صرف اوروپا فاری اوبیات سیالی شعبہ اوروپا فاری کے ایم وقت اوروپا فاری اوبیات میں کیا ہورا ہوا تر دیکھتی ہے کیا ہے صرف اوروپا فاری اوبیات سیاسات کی میں اوروپا فاری کا دیں ت

کے دوانے ہے دیکھ جانا ہوتا ہے لیکن جب اقبالیات کے لیے عیدد اشعبے کا قیام عمل میں آئے تو اس کی صدود ادب ہے دسیج تر ہو جاتی ہیں چڑ نجے ساجی شخص می مہادت شرط اول ہے اردو فاری زبانوں میں ۔ بقول ادب ہے دسیج تر ہو جاتی ہیں چڑ نجے ساجی شخص می مہادت شرط اول ہے اردو فاری کے اس تذوا کو اصول شخص کا دہم مرد فیسر نسرین زہرا ''امھول شخص کا ابھی گزر کہاں ہوا ہے '''ابھی اردو فاری کے اس تذوا کو اصول شخص کا دہم کہاں تعالیم کے دار استان کے مطابق تحقیق کے ڈسپلن کے مطابق تحقیق میں جہ دمت حاصل ندگی ہو۔

تحقیق ایک سائنسی منهاج کانام ہے۔ اس کا آغاز سائنسی علوم ہے ہوا۔ سابق علوم ہیں اس کا گزر مے اس علوم ہیں اس کا گزر نے ہیں۔ عم الفیات ہے ہوا۔ جہال تھاران ڈائیک ہے آغاز کرکے ڈان بیا ڈے تک بہت ہے نام گزرتے ہیں۔ عم التعلیم کے مہرین نے آئیس تشلیم کیا اور تعلیمی نفسیات ہے لے کر تعلیمی عمرانیت تک کو تحقیق ک دنیا ہیں لے آئے۔ اب سابق علوم نے تعلیمی ماہرین سے اصول تحقیق سیکے کرائے نے اصول وضع کر لیے۔ گویا اقباریت کے شعبے کو بھی وی تحقیق منہاج ایانا ہوگا جس کا حوالہ عمرانی علوم عیں آتا ہے اور منزل سائنسی طریق کار ہے، لین ایک مکمل تحقیق منہاج ایانا ہوگا جس کا حوالہ عمرانی علوم عیں آتا ہے اور منزل سائنسی طریق کار ہے، لین ایک مکمل تحقیق منہاج ایانا ہوگا جس کا حوالہ عمرانی علوم عیں آتا ہے اور منزل سائنسی طریق کار ہے، لین ایک مکمل تحقیق ال تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم تحقیق ہوگا۔

محقیق میں محفی مرابقہ معلو، ت کو یک جاکر کے صرف نی تر تیب دے دینا کوئی ایمیت نہیں رکھتا اور
اپنی پہندنہ پہنڈا دعا 'دمویٰ فرضیہ یا مفروضہ ان زما تابت کرنے کے لیے مض اس کے حل میں شواہ بہتے کر دینے
کا نام محقیق نہیں ہے جبکہ ہمارے ہاں بہی روایت رہی ہے اورا دبیات کا ریخ اور قلسفہ میں عمو ما ای بہلو سے
محقیق انبی م دی جاتی رہی ہے۔ کسی مائنس محقیق یا معروضیت کا یہاں گر زمیس ہوتا۔

ا قبالیت کے تعقیق منہاج کے لیے جس سائنسی اصول کو اپنانا ضروری ہے وہ اس کے ڈیز ائن میں

مضمر ہے پینی۔

- ا ـ تحقيق مقد صدواضح بهول اورمسله بيان كياجا سكيد
- ٢ ـ تحقيقي سوالات متعين بول يعني فرضي قائم بوليس \_
- ٣۔ سابقة تحقیقات کے مل آگاہی ہو۔اس موضوع برکی ٹی تحقیق کا خلام لکھا جائے۔
  - ٣- این صدود طریق محقیق اور آلات محقیق سے آگای اور جوازموجود مو
    - ۵۔ معروضی حقیقی دیزائن وشیع ہوچکا ہو"۔

ان دوالوں ہے اقبالیت کے تحقیق منہاج بین جنفیرات اوران کے تقابل کی تاہی اصل کام ہے۔ لینی دیسے متغیرات کا باہمی مطالعہ Corelation معلوم کرنا جو عام طور پر انتخر اجی طریقے ہے ہم اپنے اوع یں فل برکرتے ہیں مثلاً اگر موضوع ہے ہو کہ ترکی یا کتان کے دنوں میں اقبال کے ٹرات کن شعبوں برکس طرح سے تھے اور دورجد بیر میں ان میں کیا تید لی آئی ہے تو اس مطالعے میں آبادی تعلیم طبقات کر جی ت اور دی ان بی کے جن کے حوالے ای سے جائزہ لیا جا سکتہ ہے۔ اقبال شتای کے لیے اردو کا فاری نیز کا نے دوری منظیرہ شارہ وگی۔ اقبالیات کا تحقیقی ڈیز ائن کچھا ایسانی ہے گا۔

کی جواز اوروائی آیا اعتباریت ہے لینی اس سوالی کا جواب کہ آپ یہ تقیق کی نظر انداز کردی جاتی ہے اور سب سے انہم ہے وہ اس کا جواز اوروائی آیا اعتباریت ہے لینی اس سوالی کا جواب کہ آپ یہ تقیق کی بنا پر اور کیوں انجام و بنا چاہیے ہیں؟ اس کے انجام نہ وینے ہے کیا فرق پڑے گا؟ یہ جواب فکری موضوی ٹیس بلکہ معروضی کے پر میر ہونا چاہیے ۔ اس کے لیے ضرورت Felt Difficulty کی بنا پر بیدا ہونے والے مسئلے کا درست بیان لازم ہے ۔ علاوہ ازیں یہ کہ آپ کی انجام واوہ شختیق پر دومرے الل علم کس حد تک اعتبار کریں۔ بیان لازم ہے ۔ علاوہ ازیں یہ کہ آپ کی انجام واوہ شختیق پر دومرے الل علم کس حد تک اعتبار کریں۔ وستاویزی تحقیق میں اے ایک مثال سے بول سمجھا جاسکتا ہے مشائل نظم میں اور ڈیرہ ف زی فال' ایک دست کتاب ہے جسے مرتب نے روی سے حاصل ہونے والے ایک مسودے کی بنیاد پرش کئے کیا ہے ۔ ہمارے پاک ایسے کوئی شوابر نہیں کہ ہم مرتب کے میان پراعتبار کرلیں ۔ اصول شختیق ایک اشاعتوں کو تعلیم نہیں کرتا۔

اختباریت کا تعلق تحدید Limitation اور نموند بندی Sampling کے فارمولوں سے ہے۔ بینی اعتباریت کا تعلق تحدید اس المان کار نے شوامد المان المان المان کار نے شوامد تحقیق تو تجرباتی اور تجربہ کا بی سطح کر کسی نتیج کوسونی صد تعلیم ہیں کرتی ۔ البت یہ کہ اجا جا سکتا ہے کہ رہنتے ہوئی المان کے رہنتے ہوئی المان کے دینتے ہوئی المان کے دینتے ہوئی المان کے دینتے ہوئی المان کا کہ المان کا کہ المان کے دینتے ہوئی المان کا کہ المان کا کہ المان کا کہ المان کا کہ المان کے دینتے ہوئی کا کہ المان کے دینتے ہوئی کا کہ المان کا کہ المان کے دینتے کے بھوئی کی مدین کے دینتے ہوئی کا کہ المان کے دینتے کے بھوئی کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کا کہ کا کہ

تخفیق دراصل معروض صدافت کی تلاش کا نام ہے اور بقول پروفیسر ایس ایم شاہر معروضیت نے اسینے پچھ بیانے بنار کے بیں بینی تحقیق اس وقت تک حجمتی نہیں ہو عتی جب تک کہ

- ا اله كوكي مسئله بداند و
- ٣ ١ ١ اس مسئلے كاكو كى حل نظر ندآر با مو۔
- ٣٠ يول يافرنسي جانيج ندجاسيس-
- س سائج باربارائي اعدا تي-
- ۵۔ کوا کف کی صحت جواز اور واثو تی واضح شد ہوں۔

چنانچہ کوئی مختیق نہ تو ان امور کے بغیر کھل ہو سکتی ہے اور نہ قائل اعتبار۔اس لیے اقباریات کے مختیق کا روں کو بیسب کچھ سوچ سمجھ کر حمتین کی ونیا میں قدم رکھنا جا ہے۔بصورت دیگر اقبال شناس کا اونی جو تزواردو فاری کے شعبوں کے اندری لیا جاتا جا ہے۔ ہنت

#### حوالدجات

- ا تان چند ٔ دَاکثر ٔ د جحقیق کافن ٔ مقتدره تو می زبان ٔ اسلام آباد ۱۹۹۲ (مس مس ۲۹ ۴۰ ۴۸)
- ۲\_ شهدا قبال کامران ٔ اقبالیات میں مختیق مسائل ادرامکانات ٔ اخبار ارد و ٔ اسلام آبر دا کتوبر۲۰۰۲ء (ص۳۱)
- ۔ پرونیسر نتی محر ملک کے خطبہ کے لیے دیکھیے رودادسیمینار'' ادبی تختین'''' مسائل اور رفتار'' کی رپورٹ از عامر سہیل'ا خبارار دو''اسلام آباد تتبرا ۴۴۰ء
  - س\_ مرزاها دبيك دُاكرُ هخصيات برجونے والى تحقيل "اخباراردو" اسلام آبادُ اكتوبر١٠٠٧ه (ص٢٩)
    - ۵\_ ایس ایم شامر او بی تحقیق کی معروضیت "اخیار اردو" اسلام آبار اکتوبر ۲۰۰۳ و (ص ۳۵)
  - ٧ . نسرين زېرائېروفيسرڤرنسيات تحقيق اردو اخباراروو اسلام آباد اکتوبر ٢٠٠١ م ( ص ص ٢٠٠)
    - عد جواله بالا (ص٢٩)
    - ٨١ يحاله بالا (ص١٨)
    - 9 يحواله بالا (ص ٢١)
    - ال بحواله بالا (ص٢٧)
- اا۔ تخفیق ڈیزائن کے لیے بیرامضمون ملاحظہ دومطبوعہ 'اخبار اردو' اسلام آباد اکتوبر۲۰۰۲ء اور خاکے کی تیاری کے لیے ملاحظہ دو۔ ڈاکٹر محسنہ نقو ک کامضمون 'اردو کا تخفیق خاکہ '' اخبار اردو' اسلام آبادد مبر۲۰۰۷ء (۱۲۳)
  - ١١٠ كوالهالا (ص٢٥)

اداره) المناسقة لدنكاركامية جمد كل نظر ب\_قار كمين اظهار خيال فرما يحت إن (اداره)

# <u>ظارق ا</u>شی غالب کی عصرِ حاضر میں مقبولیت

، ہرین غالب نے کلام غالب کے متعدور جمانات پر اتنا لکھاہے کہ اپنا تکلم اور قار کمین کی کر تو ز دی ہے لیکن اتنا کچھ لکھے جانے کے باوجود غالب کو بجھنے کی خواہش میں کی تو کھا اور اضافہ ہوا ہے اور اتن آواز وں میں خود غالب کی آواز دہ گئی ہے۔ غالب پر لکھنے والوں میں سے بیشتر نے غالب سکے ہاں موجود رجمانات کے گھنے اور تناور در خت کو اہلیا تے تو و یکھا گراس کی جڑوں کی طرف توجہ کی زحمت نہیں گی۔

ن لب المارے عہدے مقبول شاعر ہیں اور آثار یہ ہیں کے عہد آئندہ کے مقبول ترین شرموں سے لیکن امر واقعہ ہے کہ موصوف اپنے عہد عی نہ صرف نامقبول سے بلکہ شانہ تفکیک بھی بعض ناقدین نے مؤفر الذکر معالم سے کی توجید کے طور پر عالب کی مشکل پیندی کے ذریع موان مضایین کا ذھیڑ لگا دیا اور ٹابت کی کہ فاب اتنا مشکل پیندی کی ترجی ان مضایین کا ذھیڑ لگا دیا اور ٹابت کی کہ فاب اتنا مشکل پیند تفاک ایس کی شاعری اوگول کی بجھی ندا تی تھی پھر چونک و ق درباد ظفر میں رسائی حاصل کر چکے تھے اس کے غالب کی زندگی میں سناج ہے تھا۔
لیے غالب کی زندگی میں اس کی قدر افز الکی ندہ دی اور اسے وہ مقام نہ طاجوا سے ذعری میں سناج ہے تھا۔

سوال یہ کے مقالب انتائی مشکل پیند تھا اور اس کی شاعری بہت بی ہیچیدہ ہے تو ہمارے عہد
سہل پرست میں اس کی مقبولیت کے اسہاب کیا ہیں کوئی دوسرا کلا سکی شاعر (کوئی اور نہ سی میر یا موس بی
سی جن کی زبان سمادہ اور صاف بھی ہے) مقبول کیوں نہ ہوسکا شاعری کی مقبولیت کے حوالہ ہے ایلیت نے
ایک جگراکم ہے کہ اگر کوئی شاعر مسلسل کسی معاشرے میں مقبول ہور باہے تو یہ بات واضح ہے کہ شاعرو بی
با تیمی کرر ہاہے جومعاشرے کے افراد کے ذہوں میں پہلے ہے موجود ہیں۔

خالب کی اپنے دور میں اپنی عدم مقبولیت کا ایک واضح سب بی ہے کہ خالب جو ہا تیں کر رہا ہے وہ

اس کے معاشر سے کیلئے قبولیت کے لاکن نہیں تھیں وہ جن اقد ارکی نمائندگی کر رہ تعاوہ معاشر سے کیلئے اجنبی
تھیں اسے آپ غالب کی عبقریت یا محمری ذہانت تجھیے کہ غالب کو ان اقد ارکی جھک اسپیٹے مستقبل کے
معاشر سے ہیں صاف نظر آ رہی تھی غالب کا تعلق جن اقد اراور دوایات سے تھا ان کی تنکست کا نقشہ ان کے
سامنے تھا۔ یکا نہ پرمضمون کھتے ہوئے کیم احمد نے بڑے سے تی بات کی ہے کہ:

" قالب کی شاعری میں ہمیں اس انسان کی چند الی یا تیں اور جھلکیاں نظر آتی ہیں جس کو دیکھر حمرت ہوتی ہے کہ غالب کے خیل نے اس وقت کس طرح دیکھ میں تھا جب ہمارے ہاں بیانسان ابھی تاریخ کی گود میں تھا۔" گود میں تھا۔"

سلیم احمد تاریخ کی گود میں جس انسان کی بات کردہے ہیں اس سے وا تفیت سے پہلے ایک نظر مشرق کے اس معاشر سے پر ڈالتے ہیں جوعالب کی شاعری میں نزع کا شکار نظر آتا ہے۔

یدہ معاشرہ تھا جوانسانی تعلقات کے انتہادے مر بوط تھا۔ اس مر بوط معاشرے میں ایک انسان
کاد کہ جرانسان کاد کھ تھا۔ کوئی شخص اسپنے رخ بی دنج تنہائی نہیں کھینچتا تھے۔ اس معاشرے میں ''انا'' نام کوئی
چیز نہیں تھی میری مراداس انائے منفی ہے ہے جس کے باعث کوئی شخص اپنا دھ کی دوسرے شخص حتی کہ
اپنے قر بی رشتے کو بھی بتانے ہے کر ہیز کرتا ہے مشرقی معاشرے میں انسان دنیا ہیں سب پچھا ہی ہستی ہی کو
نہیں بھتا تھا۔ معاشرہ اس طرز قکر کے بدولت درد آشنا تو تھا لیکن کرب آشنا نیس تھا۔ کرب دردی دوملتها ہے
جہاں انسان خود سے اور حیات و کا کتات ہے نفر ست شروع کردیتا ہے۔ وہ دندگی پرموت کور نجے دیتا ہے۔

مشرق کے اس مربوط معاشرے میں انسان کا انسان سے تعنق کس قدر گہرا تھ اس کی ایک شکل میر کے ان چند سادہ اور زبال زدعام اشعار میں دیکھیں

جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو اسلیے کا ہے کو سوتا رہے گا فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چے وجہ بیاگی جبین معلوم تم جہاں کے ہو وال کے ہم بھی بیر معادم میں کو کی وے تشریف یاں بھی لائے تھے میر صاحب ڈلا گئے سب کو کی وے تشریف یاں بھی لائے تھے پر صاحب ڈلا گئے سب کو کی وے تشریف یاں بھی لائے تھے پر صاحب ڈلا گئے سب کو کی وے تشریف یاں بھی لائے تھے بیر صاحب ڈلا گئے سب کو کی وہے باتیں ہماریاں میں ان بیٹوں کولوگ

کنیکن افسوس کے برسوں یا در ہے والی ہاتی لوگ بہت جد بھول مجھے کہ بیر مرا تو چند برس بعد اس کا معاشر وبھی مرکمیا۔

مشرقی معاشرے کی چنداقد ارجن کا ذکر اختصار آاو پر کیا ہے ان کی صورت معکوس اگر ہم دیکھیں تو

انسان کی وہ حالت نظر آجائے گی جس کی ظرف سلیم احمد اشارہ کردہے ہیں۔

"فین وہ شری معاشرہ جو آئ تھکیل پاچکا ہے جس میں انسانی رشتے اس مدتک شکتہ و بھے ہیں کہ دورموجود کا سب سے مقبول ترین لفظ "Privacy" ہے ہر شخص اپنی پر بیویٹ ذعری بسر کرنا جاہت ہے۔ اسے دوسرے آدی کی خوشی اورد کھے کوئی غرض نہیں ہے۔"

" کرشتہ دنوں اپنا مقالہ" جدید اردونظم جی تصور انسان "مکمل کرتے ہوئے جب جی نے جدید شعراء کی نظموں جی انسان کا جائزہ لیا تو جی اس نتیج پر پہنچا کہ جدید متمدن زعر کی ایک جسپتال کی طرح ہے جس جی جس جی ہر طرف مریض جی ہرمریض اپنی تکلیف جی کراہ رہا ہے دوسرے مریض کے مرض ہے۔ اے فرض جیں ہرانسان کوایک مریض کی طرح اسے بسترے آھے دنیا نظر بیں آتی۔

غائب بھے راقم نے اپنے عہد کامقبول شاعر کہا ہے اس کی مقبولیت کے اسباب ہمی بیں کہ نے اب نے جو ہا نیں کیس وہ عہد موجود کی مقبول ہا تیس بیں۔ بدلتی ہوئی اقد ار کاشعور جس قدر غالب کے ہاں ماتا ہے معاصرین غالب کے ہاں اس کاشمہ بھی نظر نہیں آتا۔

جی و عوید تا ہے چرونی فرصت کے رات ون بیٹے دیں تصور جاناں کئے ہوئے

ایماں بھے رو کے ہے تھے کفر کھرے بھے کفر کو بھرے بیتے ہے کلید اور وہ وصال کہاں وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں وہ فراق اور وہ وصال کہاں وہ فراق د سال کہاں اور دو وہ وائی کرھر محق اردا زیانے نے اسمد الله خال حمیمیں وہ ولولے کہاں وہ جوائی کرھر محق

ياد تيس بم كو محى رتكا ركك برم آرائيان ليكن اب نقش وتكارطا ق السيال بوكئي

یکی وہ درنگا رنگ بزم آرائیوں والا معاشرہ تھا جوٹوٹا تو اٹسان ایک تھمبیر تنہائی کا ڈکار ہو گیا۔ وہ دوسرے انسان ایک تھمبیر تنہائی کا ڈکار ہو گیا۔ وہ دوسرے انسان سے ملنے تو کھائی سے خاکف رہنے لگا معاشرے میں اسے دوسروں کا وجود کھکنے رگا اس پرائیو بہت معاشرے کی ایک شکل خالب کی اس غزل میں و کھھئے۔

رہے اب ایس جگہ کا کرجہال کوئی ندہو ہم نفس کوئی ندہواور ہم زبال کوئی ندہو پڑے گربیار تو کوئی ندہو جاروار اورا گرم جائے تو تو حدخوال کوئی نہ ہو

كوكى جم سايينه جواوريا سبال كوكى ندجو بدورود بوارس اك محمر بناية طابيخ اس برائع بین معاشرے بی انسان انسان سے کس قدر خوفز وہ ہے اس کی صورت حال بھی غالب سے سنیے۔ وْرتا ہول آدی ہے کدمردم کریدہ مول ین ہے سک کریدہ ڈرے جس اطرح اسد عا ب کی شاعری میں انسان ہے انسان کی دوامی خواہش صرف زندگی تک نہیں ہے بھکہ وہ بعد از مرا بھی اندنی تعلق ہے لاتعلق نظر آتا ہے اور اگرفقدر کے تعلق رہ جائے توبیاس کیلئے باعث شرم ہے۔ ته مجمی جنازه افتا است کهیل مزارجون ہوے مرے ہم جورسواہوئے کیوں ندغر ق دریا دکھ کی مرسے خدانے مری سیاسی کی شرم مارہ دیار غیر ش جھ کو وطن سے دور حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تف یہ لاش بے گفن اسد خشہ جال کی ہے مشرتی معاشرے می عشق ایک بہت بوی قدر تھالیکن تبذیب جدید کے مادی اور ا تضادی ایراز ظرنے جہاں دیگرروحانی اقد ارکوشکنتہ کیا دہاں عشق بھی عقلی بھار بوں پر دیکھا جانے لگا۔ نیتجٹا ہے قدر بھی ایک بيمعني مكسااليعن قرارياكي-

نالب اردو کاو و پہلاشا عربے جس کے ہال عشق کی ہے قدری کا احساس اجا کر جوتا ہے عرض نیاز عشق کے قابل قبیش رہا جس دل پناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا اس شعر میں غالب کا لہجہ بہت حد تک معتمل ہے لیکن درج ڈیل شعر دل میں اس طرز فکر کا تھہد وہ بہت حد تک یفنین کے ساتھ کر دہے ہیں ۔

بلبل ك كاردباريه بين خنده مائ كل كتبي بس كوشق فلل بداغ كا (شعر مين عشق كيلية "كاروبار" كالفظ بحى لاكن توجه ب

اور پھر بيشعرا

عشق نے غالب کما کردیا ورنہ ہم بھی آدی تھے کام کے عہد حاضری شہری زعدگی کے مسائل اور جو ہری ہتھیاروں سے خوف کی آمیزش سے جس فلسفہ حیات نے نمو پائی ہے دہ و جو دیت (Existentionlism) کا فلسفہ ہے زعرگی کے بارے میں میرفرز احساس دو تقیم جنگوں کے مامین معرض و جو دین آیا۔ وجو دیت کے ناموں میں کرکے کو و جبریل مارشل مرفن کا احساس دو تقیم جنگوں کے مامین معرض و جو دین آیا۔ وجو دیت کے ناموں میں کرکے کو و جبریل مارشل مرفن کا

ہائیڈیگر اور سرور تمایال جیں ان مقکرین نے فلفہ وجودیت کی مختف سطحوں پر تشریح کی ہے تاہم ان سے کہاں جودہ اس جو تھا کہ جودہ کے محتقہ دمشترک ہے وہ کا نتاہ بھی انسان کی بے بی اور تنہائی ہے ذعر کی کا انجام کی جی تہیں ہے وہ اس کی ان مقام ہے اور انسان کا وجود ہے مخل اور لغو ہے۔ انسان کا فارجی ماحول انسان کیے ایک ایے جہتم ہے جو اس کی ان سے متعمد دم ہے وجود کی انسان کا زعر کی کے بارے میں رویہ بیدل کے اس شعر سے ذیادہ واضح ہے۔ متعمد دم ہے وجود کی انسان کا زعر کی کے بارے میں رویہ بیدل کے اس شعر سے ذیادہ واضح ہے۔ نارگی در گرونم افقاد بیدل چارہ نیست شاد باید زیستوں کا شاد باید زیستوں

ن قدین عالب نے عالب کے ہاں صوفیوں کے فلسفد وحدت الوجود پرتو بہت زور دیا ہے لیکن اس کے ہاں و جودی عناصر کی تلاش کا سفر بہت کم ہوا ہے جمرت ہے کد دیوان نے لب کا پہاا شعر ہی وجودی قلسفہ کے عناصر رکھتا ہے۔

نفش فریادی ہے کس کی شوخی توریکا کا غذی ہے ہیں ہی کی تقویر کا
وجود کی طرز کے باعث انسانی تعلقات کی تکست وریخت تنبائی "کرب اور مجبوری و ہے بسی کا
جواحساس جنم لینا ہے اس کی مثالیس غالب کی شاعری ہے او پردی گئی ہیں۔ تاہم ذیل کے اشعار اس احساس
کی مزید ترجمانی کرتے ہیں

قيد حيات و بندهم اصل بين دونون ايك بين موت عيما آدي هم عنجات بإئ كيون

غم ہتی کا اسد کی ہے ہو جزم کے ملاح کے علی ہے سے ہونے تک

کام غالب ہیں ہیں۔ جانات ایک جمہر جرانی ہیں ڈال دیتے ہیں نے دور کی موج انسان کا طرز
احساس اور شئے زیائے کی بی اقد اور کا جس قدر گہراشعور غالب کے باں ماتا ہے شہر جدید شعراء کے بال بھی
جمیں اس صد تک نظر نہ آئے۔ یہ بات غالب کی شاعراند ژوف بنی کا ایک زعرہ بڑوت ہے کہ جب انسویں
صدی کی ابتدائی دہائیوں ہیں مشرقی اقد اریمی دراڈیں پڑتا شروع ہو کی تھیں تو خودا بل مشرق اس عمل سے خبر سے کہ تاریخ کا بھل ہیں مشرقی اس مارٹی سے کرتا ہے گرغالب کوشرق ہیں اپنے اقد اور کا تفشر بہت
واضح دکھ کی دے دہا تھا اور چھم غالب نے جو بات نگاہ تحیل ہے اس وقت دیکھی آج وہ باط ہم نگاہ حقیقت
سے دیکھ رہے ہیں اور جب تک بیٹی اقد ار موجود ہیں غالب مقبول ہے اور جب تک رہیں گی غالب ک

## مردرانبالوي علامہ اقبال کے لئے لکھے گئے اولین مرجیے

علا مدا قبال کا انتقال ۱۲ ایریل ۱۹۲۸ و بروز جعرات علی اصح فجر کی اذان کے ساتھ ۵ ج کری منث بربوااورأى روز أنبيل بإدشاى مجدك ببلويس رات البيسير وفاك كردياكما

آسال تیری کد پرشبنم افشانی کرے سبزہ نوزستداس کمری تمہانی کرے

ان كاسوك تمام برصغير مين منها حمير السي جليل القدر اورنا بذر دز گار بهنتيان كسي قوم مين صديون بعد پیدا ہوتی ہیں شائی نے اس حقیقت کو پڑے لھیف اور خوبصورت اعداز میں بیان کیا ہے۔

عمر با باید کشیدن انظار بے شار تازیک جوف مدف بارال شودور عدن اس آقاب علم و حكمت كغروب موت اى شعران ال كاديس دردا كليزمراني اس كثرت س اللهے كدان كا احاط مشكل ب يسلسلد آج بهى جارى بدان كى وفات كى خريفة بى اخبارات في ميداور خصوصی نمبرشائع کئے۔ان سے متعلق لکھے جانے والے سرائی کا شار کرنامشکل بلکہ ناممکن ہے بہال صرف ان دستیاب سرانی کا تذکر و مقصود ہے جواس روز لکھے محتے یا مجران کے سان وفات ۱۹۲۸ء کے دوران لکھے گئے۔ ان کی و فات کے روز لیتی اما ایر مل کومعرض وجود میں آئے دالے توک چند محروم اور اکبرانا بوری کے دومر ہے الاقرباك تبالنبر (اكتوبرتاد مبر٢٠٠٧م) اورايريل تاجون٢٠٠٣م عن شائع موسيك بين ويل من ويكرمرا أي جو ۱۹۳۸ء ش ککھے گئے بیش کئے جارہے ہیں۔''رجال ا تبال''مر تبہ عبدالرؤف میں ایک تطعہ تاریخ و فات ان الفاظ كے ساتھ شاكع مواہے۔

خواجد ل محدى قوى تظميس المجمن حمايت اسلام كرسالا نهجلسون ميس توجداورانه ك كرساتهاى جاتی تھیں دوا قبال اوران کے معاصرین کے بعد کے شعرامی بڑی اہمیت رکھتے ہتے اقبال ہے ان کو بڑی عقيدت تقى انهون في بيتاريخي تطعه كما

> دل اتبال ہو عمیا خاموش كون لائے گااب بيام سروش ع فاموش مال جرى ہے

#### روز نامه انقلاب لا ہور میں ان کی وفات کی خبر کی اشاعت کے سراتھ ہی سراقی کا ایک طویل سدید شروع ہوگیا چند یہاں ڈیش کئے جارہے ہیں:

### حفيظ ہوشيار بورى ايم اے

### رضاعلی وحشت کلکتوی

یہ ندکھہ اک شاعر ہندوستاں جاتار ہا

احث اتم زماند کو ہے موت اقبال کی
اب کہاں سے لایک کوئی حقیقت جی نظر
اب کہاں سے لایک کوئی حقیقت جی نظر
آشنا ہا تک درا ہے ہوگا اب کیا گوئی تو میں
تصدم مامنی جی تحریک مل باتی نہیں
نالہ عمم میں وہ کیفیت نہ یائی جائے گ

چینوائے کئے سنجان جہاں جاتارہا کاروال رویا کہ جیرکاروال جاتارہا آو اسرار خودی کا راز دال جاتارہا مجلس اسلامیاں کا نوحدخوال جاتارہا اب سیس کے ہم کے لطف واستان جاتارہا آج ذوتی شیدہ آہ و فغال جاتارہا وحشت رتھی بیال کا قدرداں جاتا رہا

الله عردواز آئے دائے

مجراے برم مجاز آئے دہ آئے

وه صوت ول نواز آیئے نہ آئے

کوئی دانائے راز آئے دیآئے

گرایاب ناز آئے نہ آئے

كونى اب جاره مازآ كندآ ك

(انقلاب جلد ۱۳ نمبر ۱۳ سهنه ۱۹۳۸ کی ۱۹۳۸ م

### منشى محمددين فوق

برق کی آماج گہرکو آشیاں سمجما تھا ہیں قوم سے جاتا رہا وہ قوم کا اقبال بھی یا اسے سمجما تھا ہیں توفیر دین خودی دل ہی ہیں عین الیقیس بن کر چھیا بیٹھا تھاوہ

قعا وہی صیاد جس کو ہاغباں سمجھا تھا ہیں فطرت حق کا جسے اکسداز دال سمجھا تھا ہیں یا جراغ محفل ہتدوستاں سمجھا تھ ہیں فوق جس کو برتراز وہم دیگاں سمجھا تھ ہیں آیا اور ای وهن می فرل خوال فقیر آیا اور ای وهن می فرل خوال فررگیا سندن رامی علق سے آباد ہوگئیں ویران میکدوں کا نصیبہ سنور کیا تقییں چندی فاہیں جواس کے بہنچ سکیں پراس کا گیت سب کے دلوں می انزامیا

اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گرا نما اور پھرےائے دلیں کی راہیں اداس ہیں چنر اک کویا ہے وہ شاہ گرا نما دواک نگاہیں چند کریزوں کے ہاں ہیں چنر اک کویادہے وگی اس کی ادائے فاص دواک نگاہیں چند عزیزوں کے ہاس ہیں ہیں ہیں کے داول میں ہے سر بھیر اوراس کی لے سے مینکلود س لذت شناس ہیں

اس مین کے تمام محاس جی لازوال اس کا دفور اس کا خروش اس کا سوزوس ز

یہ سیت حل شعلہ جوالہ تند و تیز اس کی لیک سے بادفنا کا جگر محداز
جیسے چراخ وحشت صرصر سے بے خطر یا عمع برم مسح کی آمد سے بے نیاز
جیسے چراخ وحشت صرصر سے بے خطر یا عمع برم مسح کی آمد سے بے نیاز
(محلہ داوی می جون ۱۹۳۸ء)

احسان دانش

ترسی ہے ترے دیدار کو چیٹم تماشائی تری تفدیر میں بربادیء ملس پر روئے کو سنجالا آ ترجیوں میں روح کے جھٹے چراغوں کو

کہاں ہے آوا سے اقبال اے ملت کے شیدائی ملی تھی سرز مین شور تھی کو چمول ہونے کو دیا ذوتی یقیس کا درس تو نے بعد ماغوں کو

برل دی گلتان ہند کی کیسر ہوا تونے عطامت علی کو کردیا آب بھا تو نے

کے ذیرہ کردیئے جذبات آزادی جوالوں بیں تری تانوں سے ہے سی کی نبعنوں میں دھ کہ بیدا بنایا فی الحقیقت آدمی کو آدمی نو نے

مراز ایما بجرا بجر تونے اپنی داستانوں میں رہے ترین خوں میں کیک پیدا ترین خوں میں کیک پیدا بنائے خود فراموشوں کو امرار خودی تونے بنائے

تمیز دعری وی تو نے درس زعرگانی ہے چٹاتوں کے جر برمادیے آتش بیانی ہے تجاب شاعری میں کی ہاک پینمیری تونے ہے تیرا شعلہ آواز رقصال برق پارول میں نگاہوں سے ہے تیری شکر میزول میں انظر پیدا مویا المیاز رنگ و نسل آدی تو نے ہے ہے۔ ہے تیرے زمر موں سے لوچ پیدا کو مساروں میں مرد پیدا کر میں شرد پیدا کر میں شرد پیدا

د کھا کے آئے ناکاموں کو دستے کامرانی کے نکالے موت کے دریا سے ماحل زعر گانی کے

سنواراتو نے آبسو کے عروس علم و تھمت کو پر پرداز بخشے تو نے ذوق آدمیت کو رک آفریت کو رک آفریت کو رک آفریت کو رک آفریت کو رک آفروں میں آبست ای نہیں کھی کے کلائی کی حقیقت آفکارا مجھ یہ تھی دین الٰہی ک

کیا ہے پہتیوں کو رفعتوں سے آشناتو نے سنائی مرموں کو یے ہے یا مگدرالونے

مسلمانوں کو پیش اسلام کی توحید کی تو نے خدا کے آخری پینام کی تجدید کی تو نے تراثانی کوئی ہندوستاں میں ہوئیس سکتا ہے سوز ہے امان ساز بیان میں ہوئیس سکتا

ترے آتش فشال پرسورنغوں سے جہاں جاگا زمیں نے کروٹوں پر کرومیس لیس آسال جاگا

(منى جون ۱۹۲۸ مېخواله ا قباليات مخله رادي)

"شرازه"اس زماند کامعروف او بی مجلد تهاجس کے دیر مولانا چراخ حسن حسر ست بیضی کا مدا قبال کی وفات کے وکی ڈیڑھ مہینہ بعد (غالبًا جون ۱۹۳۸ء جس) انہوں اس کا"ا قبال نمبر" شرکع کیا جواس قدر مقبول ہوا کہ اس کو کہ تام سورت جس شاکع کیا جواس قدر مقبول ہوا کہ اس کو کہ بی مورت جس شاکع کیا جمیاج اخ حسن حسرت" اقبال نامہ" بیس (بیاس کرت ب کا نام ہے) یول تحریر ترکرتے ہیں:

" شیراز و کا بینبر ہندوستان میں ہی تین بلکہ بیرونی ملکوں میں بھی مقبول ہوا اور دیر تک ہندوستان کے مختلف حصول کے علاوہ ایران افغانستان معمر عراق وفیرہ مما لک ہے اس کی فرماتشیں آتی رہیں۔ پچھلے دنوں میاں حبدالحمید بھٹی نیڈیٹر ہونہار نے اصرار کیا کہ اس می فرماتشیں آتی رہیں۔ پچھلے دنوں میاں حبدالحمید بھٹی نیڈیٹر ہونہار نے اصرار کیا کہ اس مجدوعہ کو کتا نی مقاب دیا جائے چتا نی ان کے اصرار سے بی مجدوعہ دوبارہ شاکع کیا جارہا ہے۔ اس مجموعہ میں زیادہ ترونی مضیمین ہیں جوشیرازہ کے

ا قبال نمبر میں چھپے تھے لیکن بعض جو شیراز و کے مختلف پر چوں میں چھپتے رہے ہیں وہ بھی اس میں شاش کردے مجھے ہیں''

آئے جل کروہ ای دیا چہ منظموں معلق ہوں لکھتے ہیں:

" علا مدا قبال کی وفات پر جونظمیں لکھی گئی ہیں ان میں بھٹکل ایک آدھ لکم حفیظ بوشیار پوری کے مرتبہ کیا ہوگی۔ بیمر شد پینی مرتبہ شیرازہ کے اقبال نمبر میں شاکع بوااوراب اے اس جموعہ شال کیاجارہ ہے۔ مولانا صرت موبانی نے علا مدا قبال کے فرز عمجاویدا قبال سفر کے نام جونفوزی خطانھا اس میں چنداشھار بھی مصاحبہ کی وفات پر لکھے تھے۔ چونکہ مول نا کے خط سے معلوم ہوتا تھا کہ علا مدا قبال کی وفات کا واقعہ می کی صد تک بیاشھا راکھنے کا محرک ہوا ہوتا تھا کہ علا مدا قبال کی وفات کا واقعہ میں کریا۔ "

اس مجموع "اقبال نامة ميس شاط تظميس (مراثي) مولانا حسرت مولاني كخط كرماته ويش كي جاري بير -

#### <u>اشک خونیں</u> ازمولاناحسرت موہانی

بهم الشدالرحمن الرحيم كانپورمورځه ۱۲۴م مل ۱۹۳۸ و عوروي

السلام عليكم إصبح كے اخباروں ميں اقبال مرحوم كے انتقال يُر طال كا حال م هرجس تقدر صدر بوا اس كا اظهار بذراجة الفاظ تعين موسكتاً ..

ائد تنالی ان کواعلی علیمن میں جگہ دے اور آپ کومبر جیل عطافر مائے۔ ابریل ۱۹۳۷ء میں بیکم حسرت کا انتقال ہوا تھا۔ اس سانحہ ہوش رہا کے بعد فقیر کا دل مشغلہ شعر و تخن سے سرد ہو چکا تھا کہ اقبال کے حادثہ تظیم نے بدلی وافسر دومزاجی کی جھیل کردی۔ اما للّٰه و انا البه راجعون

آرزو کی زندگی دشوار ہے تیرے بغیر دل پہ شوق شاعری اک بارہے تیرے بغیر

عاشق کا حوصلہ بے کار ہے تیرے بغیر کار ہے تیرے بغیر کا دورہ رشوق کی اب وہ تن آسانی کہا! ،

شرکت برم کن سے بھی ہمیں بادھ مفرم کر م انکار ہے تیرے اپنیر جس فراغت کا تمنائی تفایل تیرے لئے ابدوہ حاصل ہے تواک آزاد ہے تیرے اپنیر درو دل جو تھا کہی وجہ مباہات وشرف بہر سے مرست موجب مد عاد ہے تیرے بغیر بہر سرست موجب مد عاد ہے تیرے بغیر

غمزده حسرت موبإني

#### حفيظ ہوشيار بورى ايم\_اك

میاوہ ساتی برم خودی وریاں ہے میخانہ جورو روکر ساتا تھا غم ماشی کا افسانہ محداد کی وہاں کے میخانہ محداد کی وہتائی جس نے رسم و راہ شاہانہ ذمانہ کو دیا جس نے رہے ہیام محیمانہ نہوں کی حربر سوں نہوگ اس شب تاریک جمران کی حربر سوں نہوگ اس شب تاریک جمران کی حربر سوں

اوا ہے قوم کے اقبال کا لبریز پیانہ جو نتدیل قوا راہ مستقبل دکھاتا تھا فلاموں کو کیادو آل یقیں سے آشتا جس نے فلاموں کو کیادو آل یقیں سے آشتا جس نے در یقیں حکم ممل بہم مجت فاتح عالم' رادایگا جمیں اقبال کا عزم سفر برسوں

خبار راه کو تو نے عطا کی شان الوئری کے خوار راہ کو تو نے عطا کی شان الوئری کے سے سے کے حابائدی سے کوارا ہونہ کتی تھے جینے کی پابندی تری آتش کو بحر کاتی تھی جس کی دریہ پوندی'' فروٹ لامکاں تیرا فضائے لامکاں تیری

کیماس انداز ہے چیئری صدیث آرزومندی
جو بایا ہم کو ایناد محرم اسرار فطرت نے
ہمان آب و گل ہے لے اثراز و قری ہم کو کی ہم آخوش اس شرار جاوداں ہو گیا آخر
شاط جادداں تیرا بہشت جاوداں تری

دل مجود کی آئینہ سائی تہیں جاتی پرستاران حق کی خدہ پیشائی تہیں جاتی پرستاران حق کی خدہ پیشائی تہیں جاتی ہے نادانی سیمی لیکن سے نادائی تہیں جاتی حبیس جاتی مشیت کی پشیمانی تہیں جاتی ستارے ہیں بہت لیکن مہتایاں تہیں کوئی ستارے ہیں بہت لیکن مہتایاں تہیں کوئی

بند تھ کو باسکیں مے اپن جان کھونے سے کیا حاصل

مجے ہم عربرروئیں مر دونے سے کیا مامل

ترا واغ جدائی حشر تک ول ہے۔ جائے گا بید الکانیں انگوں سے مند ہونے کیا ماسل در کھوٹے گا نہال آرزو آنو بہائے ہے بیدائے اب نین شعری ہونے ہے کیا ماسل ہے نالے جب بدل سکتے جیس نقد ہر انسان کو توان مجدد ہوں پرٹو در خواں ہوئے ہے کیا ماسل در پایان طلب کوئی نہ انجام خمنا ہے اثر فریاد لب بائے ترین کا کس نے دیکھا سے در پایان طلب کوئی نہ انجام خمنا ہے اثر فریاد لب بائے ترین کا کس نے دیکھا سے

نہیں ممکن کوئی اقبال سا ہو پھر بشر بیدا تو ہزم عشق ہوتا ہاک صاحب نظر پیدا تو ہوتا ہے کہیں قرباد ساخونیں جگر پیدا ہوی مشکل ہے ہوتا ہے جس میں دیدور بیدا اوسٹ سے موتا ہے جس میں دیدور بیدا اوسٹ سے موتا ہے جس میں دیدور بیدا اوسٹ سے موتا ہے جس میں دیدور بیدا ا

یہ ممکن ہے رک گلبرگر ہے موشرو پیدا حیات آوارہ ویر وقرم رہتی ہے معد بول کل حیات کی پرویز واری ویر وقرم رہتی ہے معد بول کل کئی پرویز واریش وعشرت وے کے مرتے ہیں انہار اور سال فرکس ای ہے باتوری ہے روتی ہے نہ جانے کئی مدت آفاب اس تم میں جاتا ہے نہ جانے کئی مدت آفاب اس تم میں جاتا ہے

بہ آیک جازی گھر صدائے دل نواز آئے

میں سے وہ امین دونت سورو محداز آئے

خسمتان خودی سے وہ شراب خانہ ساز آئے

میں وادی سے کھرا قبال میا وانا کے راز آئے

دیارشوق سے یا رب کوئی معنی طراز آئے فلک نے مشعل خورشید لے کرجس کوؤ حونڈ اتھا فلک نے مشعل خورشید لے کرجس کوؤ حونڈ اتھا فلتیر رو تشیس کو خو خرور خسروی بخشے مردور فت کی پھر آرزو ہے موش معنی کو

رًا قسمت شاس اے محفن ایجاد پیداہو کوئی نوحہ مر غرناطہ و بغداد پیدا ہو

سراح الدين ظفير

دیار ہند ہیں آوارہ منی جوبو کے لطیف و اب نیاز پہ لرزاں منی جوبو کے سروش کہاں ہے آج وہ آئینہ وارسن خودی کہاں ہے آج وہ نغمہ طرازساز الست کہاں ہے آج وہ نغمہ طرازساز الست دراز دی فطرت سے ہو گیا خاموش خزاں کی تند ہواؤں کی تاب لاندکی

اڑا کے لیے سمجی اس کو ہوائے ڈوق وصال

ہوج سمجی دوہ تڑپ کر سر حریم جمال
جلائی برق تقیقت ہے جس نے شمع خیال
دلوں میں پھونک دی جس کی لوائے روح باال
وہ ساز عشق کے جس کی لوائقی بادشال!
وہ شمار عشق کے جس کی لوائقی بادشال!

تری جھا ہے ہوئی کشت عاشقی ٹایال کہ بچھٹی تری جو لائیوں سے شع کمال نوائے طوطی یام حرم ہے ہے یہ ویال کہاں وہ لطف جب و تاب محفل اقبال

تھے خبر ہمی ہے اسدست بے پناہ اجل تھے خبر ہمی ہے اسے رشخیر آباد قا ہوا خوش مدینہ کا ساز روح محمداز مہاں وہ سوز توا ہائے زعر کی افروز

نظر میں اب بھی ہیں نقتے وی سائے ہوئے عروس شعر ہے ماتم میں سرجمکائے موتے

آخریں چنر قطعات و ماد و باے تاریخ جووفات کے فوری بعد کے سے بیش کے جاتے ہیں۔

### حفيظ موشيار بوري

(1)

آن امین سوز مشاتی نمایم آن قدح بشکست وآن ساتی نماند "مدن و اظام ووفایاتی نماند"

رخت بربست از جهال اقبال ا ما تبی پیانه وا ما عدیم حیف در اسافر اکفت خودسال وفات

ونیا پی آئین خودی میفیر دین خودی

إِتَالَ نَ جارَى كَا مال وفات اس كابي

(r)

یہ کس کی زندگی کی شمع گل ہے شبستان خوذی کی عشع گل ہے

رخ مشرق پہ کیوں جیمائی ہے ظلمت منجن میں سیمیامبر جہاں تاب

## <u>نویدظفر</u> چتر ال

محر شتہ مضمون میں ہم نے پاکستان کے شائی طلاقہ جات میں کوہ ہندوکش کے بہاڑی سلید کاؤکر کرتے ہوئے ترج میر کی چوٹی کا ذکر کیا تھا \* ۲۵۲۳ فٹ بلنداس چوٹی کے دامن میں چر ال کا خوبصورت شہر آباد ہے وارول طرف سے او نچے قد آور بہاڑول کے درمیان پڑ ال کی خوبصورت وادک ایے ہم نام در بائے پڑال کے اردگرد بھیلی ہوئی ہے۔ شہر دریا کے دولوں طرف آباد ہے تقریباً ٥٠٠٠ نائے کی باندی پر دریائے چڑ ال شہر کے شال میں ۱۵ میل کے فاصلے پردر ، قرنبر سے نکا ہے اور نہایت خاموشی اور س دگی ہے کے کنارے مٹی ریت اور پھر کافی دورتک مجیلے ہوئے ہیں چتا نچیسر دیوں کی دھوپ میں ٹیلی وژن کی نشریات آجائے کے بعداب بے بہال بھی کر کٹ کھیلتے نظر آتے ہیں وریا کے کنارے تو بچوں نے کھیوں ہے آباد كركير يت بيل اب مجى لوگ مونے كے ذرات تلاش كرتے بيل دريا كے يانى يرشمر كے لوگوں نے جابى بند با ندھ کرچھوٹے چھوٹے تالاب بنالے ہیں ان تالا بول کے کنارے توجوان بھر کی تماز کے بعد می ن تان کر بیشے جاتے میں اور موسم سرماکی ت آلور مواول سے بروا شائی ممالک ے آف والی مرغانیوں کے منتظر رہے ہیں' بندوت مرد کا زیور بھی جاتی ہے اور سوائے مرعانی کے شکار کے چرز ال کے خاموش اور سجیدہ شہری بندوق كااستعال شاؤونا دربى كرتے بين مرعاني كے شكار يس بھى الل چز ال كے ضوا بوانہ يت واضح بيں كسى دومرے شکاری کے تالاب پر بیٹی مرعانی کا شکار کرنا ناجائز خیال کرتے ہیں یہاں تک کرا گرمر نانی ان کے تالاب كى عدود سے با برنكل جائے تواس كى جانب سے بندون كارخ موڑ ليتے ہيں۔

جہاں مرغانی کے شکار کے لئے ایسے واضح قوانین اپنائے گئے ہوں وہاں چتر ال میں ایک اور کھیل ز ماند قدیم سے بغیر کسی متند بنیا دی قوانین کے جاری ہے اس کھیل کانام چوگان یا پولو ہے ہرگاؤں میں پولو کے گراؤنڈ موجود ہیں کہ گراؤنڈ دنیا میں استعمال ہونے والے پولو کے میدانوں کی مجوز و بیائشوں سے ہالکل مختف ہیں ، حقیقت ہیں مید میدان آپس ہیں بھی کی باضابطہ باکش پر پورے نہیں اتر ہے ، چوڑائی ہیں کم اور لم ہی جس قد رجگہ بہاڑی نشیب وفراز سے نے کرہموار صورت ہیں بہر آ جائے کھیل کا میدان تیار ہوج تا ہے کھاڑ یوں کے لیے بھی کوئی با قاعدہ قعداد کا تعین ضروری نہیں عام طور پر طاق اعداد ہیں ہے ؟ ہیاا کھل ڑیوں کے سرتھ ایک شیم تھکیل ہا قاعدہ تعداد کا تعین ضروری نہیں عام طور پر طاق اعداد ہیں ہوئی تھی اسے کے سرتھ ایک شیم تھکیل ہاتی ہوئی تھی اس کے سرتھ ایک شیم تھا ہوئی تھی استعال ہوئی تھی اسے برکشی کہا جاتا تا تھا اب بھی برکشی کے متاظر گھگت اور چرال میں گرمیوں کے موسم میں نظر آ جاتے ہیں 'چرال بی کوگوں کا خیال ہے کہ چوگان 'پولوکا آغاز چرال کی واد یوں ہے ہوا' اور پھر ہددنیا نے مختلف مما ایک نے کے لوگوں کا خیال ہے کہ چوگان 'پولوکا آغاز چرال کی واد یوں ہے ہوا' اور پھر ہددنیا نے مختلف مما ایک نے ایسے اینا کراس میں اینے مزائ کے مطابق توانین مرتب کے۔

چرال کے عوام کے فزد کیا ہولوکا کھیل آیک تبوار کا مقام رکھتا ہے ریاسی سطح پر چرال کے لوگ اللے گلگت کو بی اپنا حریف کھتے ہیں چنا نچے گلگت اور چرال کے درمیان ہرس ل با قاعدہ مقابے بوتے ہیں جن میں دونوں شہروں سے لوگوں کی کیٹر لقداد شائفتین کے طور پر ٹر بک ہوتی ہے کھیل سے ایک روز پہلے موہیتی کی شعصوصی مخفل منعقد ہوتی ہے ہر شخص موہیتی اور قص ہی شر بک ہوت ہے۔ رقصوں می ہمستوک اور تو هنگ کسی تصوصی مخفل منعقد ہوتی ہے ہر شخص موہیتی اور قص ہی شریک ہوتا ہے۔ رقصوں می ہمستوک اور تو هنگ کسی ترک ہوتا ہے۔ رقصوں می ہمستوک اور تو هنگ کسی ترک ہوتا ہے۔ ترک افراد ایک قطار ہیں ہاتھ پکڑ کرنا چنے ہیں موہیتی کی یہ محفل رات سے تک جاری دہتی ہے اس دور ان قبو سے کامشروب عام طور پر استعمال ہیں رہتا ہے۔

پولوکھیل کے دوران ڈھول کی مخصوص وسیس ترتیب یاتی ہیں ہر کھلاڑی ہے ایک دھن مخصوص کر دی جاتی ہے۔ ایک دھن مخصوص کر دی جاتی ہے۔ اس مطرح دی جاتی ہے اس مطرح کے باس پہنچی ہے تو اس سے مخصوص دھن بلند کر دی جاتی ہے اس طرح کول ہونے برخصوص وہن بلند کر دی جاتی ہے اس طرح کول ہونے برخصوص وہن وہ ڈھول کی آواز ہے کول ہونے برخصوص وہن وہ ڈھول کی آواز ہے اندازہ کرلیں کے کھیل میں کون سما کھلاڑی فمایاں کا دکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور کون کی فیم دھی ہے۔

گزشتہ چتر برسول سے هیند ور میں جولائی کے مہینے میں گلکت اور چرال کے ورمیان پولو کے مقاسلی سرکاری سر پرتی میں منعقد مور ہے ہیں هیند ور گلکت اور چرال کے درمیان ۱۲۰۰۰ فٹ سے بائد نہا بہت خوبصورت وادی ہے جہال سال میں چوسات ماہ برف گرتی رہتی ہے۔ اس بائد و بالا وادی میں پولوکا میدان دنیا کا بعند ترین مقام تشکیم کیا گیا ہے بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر گھوڑوں کو پولو کے لئے تیار کرنا بجائے خود ایک مشکل کام ہے جرس لی کھیوں کے دوران کی گھوڑے سرائس کی تکلیف میں جتلا ہو کراس کھیل پر قربان ہو جائے ہیں۔ مرکھیل جاری رہتا ہے۔

چرال کے مقامی شہری اسے علاقہ کو چھڑار پکارتے ہیں مردیوں ہیں پہاڑوں پر برف آبر نے بیان ہوا قد رہے ال کے درمیان علاقہ کو چھڑار پکارتے ہیں مردیوں ہیں چاؤی اور اور چرال کے درمیان جوائی سفر کا آغاز کیا گیا۔ مردیوں ہیں فو کر جہازی آواز اہلی چرال کے لئے سب سے حسین آواز ہے۔ جس کے سب چرال کا رابطہ باتی ملک سے بحال رہتا ہے۔ درہ اواری کے جودی بڑار فٹ سے ذیادہ بلند ہے بچوں کے مسیل ہی سرعگ کا منصوبہ بھی چرال کے لئے تھکیل دیا گیا ہے ہے 1910ء ہیں چرال کی ریاست تھی جس نے مملک ہی سرعگ کا منصوبہ بھی چرال کے لئے تھکیل دیا گیا ہے 1912ء ہیں چرال کوشلع کا درجہ دے کر پاکستان جس نے مملکت یا کتان کے ساتھ دیم کر دیا گیا تا تا دو ترین مردم شاری کے مطابق مقامی آبادی کم وجیش جا رائا کھا فراد پر مشتمل ہے جن ک کے ساتھ دیم کم کردیا گیا تا تا دو ترین مردم شاری کے مطابق مقامی آبادی کم وجیش جا رائا کھا فراد پر مشتمل ہے جن ک ذبان کا دائن کی بیت ہیار ہے اور شعرواد ہے کوالے سے اس ذبان کا دائن کی بیت ہیار ہے اور شعرواد ہو کے دوالے سے اس ذبان کا دائن کی بیت ہیار ہے اور شعرواد ہو کے دوالے سے اس ذبان کا دائن کی بیت ہیار ہے اور شعرواد ہو کے دوالے سے اس ذبان کا دائن کی بیت ہیار ہے اور شعرواد ہو کے دوالے سے اس ذبان کا دائن کی بیت ہیار ہے اور شعرواد ہو کے دوالے سے اس ذبان کا دائن کی بیت ہیا تا تی میا تا ہم اردو عام طور پر اولی اور مجھی جاتی ہیا ہے۔

چڑال کی تاریخ نہایت قدیم ہے یہاں پختوری کر نے نس اور بوٹی بھی پھڑوں پر کندہ تحریری بلی بیس بھڑوں پر کندہ تحریری بلی بیس جو بر بھی یا خروشی حروف بھی قدیم ترین حوالہ جات کا عمونہ بیں۔ان بھی سے ایک چٹان پر بیٹر بر کندہ ہے " ہے ور من کی طرف ہے خداوں کے تام ہدیتے میک "مق می آبادی کا خیال ہے کہ ہے ور من فر ماند قدیم بھی کوئی بادشاہ بوگا جس کا فدیوس بدھ مت ہوگا۔ای طرح را کیں گاؤں بھی ایک بڑے نے پھر پر قدیم تحریری کندہ ہیں جن جن کے ساتھ ایک سٹویا کی شکل بھی کندہ ہے۔

چرال کے مہتر کا قلعہ دریائے چتر ال کے کنارے اہم تاریخی مقام ہے چتر ال کے شاہی خاندان کے افراد نے اس قلعہ کوختی المقدور محفوظ رکھا ہے قلعہ میں شاہی دربار کا تخت اور کر سیاں اپنی اصل حالت میں موجود میں۔

مقامی لوک کہانیوں میں رحمت ملک کی کہائی جوانیسوس صدی کے آخر میں مشہور ہوئی ہوتی ہی ان جمی رحمت ملک کی کہائی جوانیسوس صدی کے آخر میں مشہور ہوئی ہوتی اور جا اس کہائی کے مطابق رحمت ملک کے پاس بونیال کے گاؤں بوہر میں ایک خوبصورت خاتون بورس تحویز کھوانے آئی تو ملک کادل اس کے اختیار میں شد با تحویز کے بجائے اس نے ایک ھین دار زبان میں سے شعر تحریر کیا

قلم بایں کاغذ سانق خیال پرجیس بور مے سانقہ این کاغذ سانقہ این کاغذ ہر کھیں ہور مے سانقہ ایکن میرے خیال کامر کزیور سے بور مس شادی شدہ عورت تھی،

ملک نے بورٹ کی از دواجی زندگی میں تو دخل اندازی نہ کی لیکن اپنی یا تی ماندہ عمر بورٹ پراشعار تخریر کرتے گزار دی۔ان کے دواشعار مزید درج کئے جاتے ہیں۔

مامون شفایک رد مگ مانق دو برد بین بجرت مانق مین جیل نش بدن مانق خیل بدن مانق خیل بدن مانق

یعنی جب آو ایک رنگ کا اباس پہن کر پھولوں کے سامنے آنگلتی ہے آو جبری جان بدن ہیں جیس رہتی۔ جو خیال میں ہمیشہ بورس کے ساتھ رہتی ہے موجودہ صد بندی کے مطابق بو نیال اور بو جر چر ال سے نکال کر شائی علاقہ جات جی شائل کر لئے گئے ہیں۔ چڑ ال کی مقای صنعت جی اون کی پڑی تصوصی حیثیت رکھتی ہے سفید یا فاکی اگل کھر بلوصنعت کا گرم کپڑا چڑ ال سے با جر بھی بن کی قدر کی نظر سے دیکھ جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس سے کوٹ یا تو بی بنواتے ہیں۔ چڑ ال کے لوگوں کو چونکہ ذیادہ تر سردموسم کا سر منار بتا ہے اس مقامی لوگ اس سے کوٹ یا تو بی بنواتے ہیں۔ چڑ ال کے لوگوں کو چونکہ ذیادہ تر سردموسم کا سر منار بتا ہے اس لئے اپنی نشست کے لئے ایک خصوصی کمرہ جے بیائی بیش کہتے ہیں عام طور پر نباتے ہیں روائی طور پر کمر سے کے درمیان میں چواہا اور اردگر د بیٹھنے کے لئے دری یا گدے بچھائے جاتے ہیں۔ چو ایم پر کھانا یا جائے بنی رہتی ہے اس طرح کمرہ گھی و بتا ہے۔

وادى كبلاش (كافرستان)

کوہ ہندوکش کے سلطے میں چڑالی کی خوبھورت وادی کے ساتھ سب سے ذیادہ پرکشش اور پر اسرار خط کیا آئی یا کا فرستان کا ہے۔ چڑال سے تقریباً ویشنس کلومیٹر کے فاصلے پر آئی دادیوں پر پھیلا ہوا کیا آئی کا خوبھورت علاقہ ہے بیدوادی بم بریت ریبوراور بریم بان پہاڑی سلسلول میں بم بریت سب سے بیٹی اور بر برسب سے چھوٹی ہے۔ چڑال آئے وادوں کی سب سے بیزی اور بر برسب سے چھوٹی ہے۔ چڑال آئے وادوں کی سب سے بیزی خواہش کیا آئی کی این تین والدیوں تک پیٹی کر بہاں کے مقامی رسم ورواج سے آگاہ ہوتا اور بہاں کی ساتھ جن میں سیپیوں کی ٹو پی اور گلے میں موتوں کی ماائی بہت تمایاں جی تصوص سیاہ لباس کے ساتھ جن میں سیپیوں کی ٹو پی اور گلے میں موتوں کی ماائی بہت تمایاں جی تصوص بیانا گیا ہوجیسا بہاں کے ساتھ جن میں سیپیوں کی ٹو پی اور گلے میں موتوں کی ماائی بہت تمایاں جی تصاویر کا موضوع بینا گیا ہوجیسا بہاں کے واسم کو بنایا گیا ہے۔

ان تین دادیوں کے رہے والوں کو مختلف ناموں سے نیارا جاتا ہے۔ اول کافرستان چونکہ چتر ال کی اکثریت اس علاقے کے باسیوں کوان کے قدیم رہم ورواج کی وجہ سے کافر خیال کرتی ہے اس لیے اس علاقہ کا فقہ یم نام کافرستان مشہور رہا ہے دوئم دخوار گزار وادیوں ہی رہنے کے سبب بیادگ مقامی طور پراپنے عداقہ می کدود ہوکررہ گئے تھے اس اختبارے یہاں کے لوگ تعلیم اور تجارت میں بالکل پس ماعد واور غربت کا شکار رہے ارد گرد کے شہر کے لوگ ان کی زبوں حالی کو ' فلاش' یا بالکل فریب کے لفظ سے تعبیر کرنے کے فلاش کا شکار رہے ارد گرد کے شہر کے لوگ ان کی زبوں حالی کو ' فلاش' یا بالکل فریب کے لفظ سے تعبیر کرنے کے فلاش کا فلا ان کے علاقے کی ہیں ماعد کی کے حوالے سے ایسا جہیاں ہوا کہ اس خطے کو کیلاش تھی کہا جات ہے۔

آیک روایت کے مطابق سے ۳۱۷ تی م جی جب سکندراعظم نے اس خط پر حملہ کیا تو اس کی فوج کے بعض ہونانی سپائی بیہاں رہ گئے نے بان اور رسم وروائ جن بیبال کے جوام کی بعض قدریں ہونا بینوں کی قدیم تاریخ ہے مشترک معلوم ہوتی ہیں' ای طرح بعض دیگر موزمین نے کیااش کے جوام کو افٹ نستان و ایران اور عرب نسل ہے بھی تجبیر کیا ہے' جو مختلف حملہ آوروں کے خوف سے ان واد ایوں جس بناہ بینے پر مجبور ہوئے اور

کیاش کے مقای اور گئت تک ان قدیم اور اسل باشندے قرار دیا ہے ان کے لوک گیتوں کے مطابات دروش مقدی باشندوں کو پڑال کے قدیم اور اسل باشندے قرار دیا ہے ان کے لوک گیتوں کے مطابات دروش مستوج اور گئت تک ان قدیم لوگوں کا سلسلہ چانا تھا اور دہاں کے حکر الوں شاہ ال ک اڈ ابوک پو پول 'گلہ سلام کی شربیک راجہ وائی راجہ و کوں کا سلسلہ چانا تھا اور دہاہ براہو کے نام بھی ان کے حوالوں میں ملتے ہیں اسلام کی آمد ہے آبی ان راجاؤں کی حکومت بزارہ و پڑال با جوڑ دیر سوات اور افغانستان کے بعض علاقوں پر بھیلی ہوئی تھی۔ اکبرائیں اجر کی حکومت بزارہ و پڑال با جوڑ دیر سوات اور افغانستان کے مقامی باشند سے بھیلی ہوئی تھی۔ اکبرائیں اجر کی تحقیق کے مطابق بیاؤگ افغانستان کے ملاقے کافرستان کے مقامی باشند سے بھیلی ہوئی تھی۔ اکبرائیں احمل کی آمد پر بید ہاں سے فرار ہو کرا پی تہذیب اور شافت اپنے سینے سے نگائے بھر بر مربور اور بریر کی واد بول میں جھپ گئے۔ افغانستان میں بی شیر کے شرق میں کافرستان کا علاقہ 'اسلام کی روایات روشی ہوں جو نے کے بعد فورستان کے نام سے مشہور ہے کافرستان کے ان باسیوں نے اپنی روایات روشی نظر اسے نگارستان بی میں بھر اسلام کی اسلام کی اور سیان کی دوایات کے ان باسیوں نے اپنی روایات کے بی دور تیان باسیوں نے اپنی روایات کے بار کی میان کی میں بھر اسان بی رکھا۔

کی مویرس تک کیلاش کے باشند ہے چتر ال کی مقامی مسلمان آبادی ہے کمٹ کراپی واد بول ہی غربت اور افلاس کے مراتھ اطمینان کی زیم گی گرار تے رہے قیام پاکستان کے بعد جب علاقے ہی خوشی لی اور ومرائل نقل وحرکت نے ترقی افقیار کی اور ملک کے رہنے والوں کوفار نے وقت اور سر مایہ نے اجازت دی تو وادی کیلاش کا درواز ہ بیرون شہر کے سیاحوں پر کھل گیا۔ ٹملی واژن کے آنے کے بعد یہ علاقہ کیمرہ دور

دستاویزی پردگراموں کا ابیاوسیج موضوع بنا کہ ملک کے دور دراز کے دہنے والے لوگوں نے ان واد بول کا تعارف ماصل کرنے کے بعد بہاں کا رخ کیا اور بہاں کے عوام کود کچیں ہے دیکھامستنم حسین تارز ' جمال حیدرصد بی ' صنیف رضا اور کئی دیگر مصنفین نے ان کے حوالے ہے کتا ہیں اور تصویری مجموع شائع کرکے لوگوں کو بہاں آنے کا راستہ دکھایا بہاں کے دہنے والے لوگ مختی ہیں ان کے رنگ صاف بال سیاہ ' مجمورے اور کا در کا داستہ کھیا بہاں کے دہنے والے لوگ مختی ہیں ان کے رنگ صاف بال سیاہ مجمورے اور میان کا تعلق میں بنری مائل نیل ' براؤن اور سیاہ مختی میں بالوں اور آئھوں کے ان متنوع رقموں کے ان متنوع رقموں کے سید کھیتین یہاں کے باسیوں کا تعلق یونان کے قد یم سیاہ بول ہے جوڑتے ہیں۔

مقائی تہواروں میں سب ہے اہم تہوار چلم جوشت ہے جوشی کے وسط میں موسم بہاری آھ کے موقع پر متایا جاتا ہے گھروں مویشیوں اور عبادت گاہوں کو اس موقع پر پھولوں اور درختوں کی سرسزشاخوں سے بچیا جاتا ہے مہمانوں کی تواضع دودھ ہے کی جاتی ہے پرانے دنوں میں بیٹرددادا تھارہ دن تک من یہ جاتا ہے۔ اس تہوار کے دوران موسیقی اور تھی کی تھلیس آراستہ کی جاتی تھیں۔ بیٹھلیس مقائی آبادی کے لئے فہ بی تہوار کا درجہ رکھتی ہیں اور فرجی پیٹوا بھی ان محفلوں میں شرکے ہوئے جیں تا ہم وقت کے ساتھ بیٹردار محدود ہو کر تین دن تک رہ گیا تی ہے کیلائی کا دوسرا بڑا تہوار او چھال جون کے آخر میں شرح ہوئر جوال کی وسود تک جائری رہتا ہے بیٹروار فسلوں کے پکتے اور ان کی کٹائی سے فسلک ہے ان جو لیس دنوں کے دوران کیا ش کے دوران کیا ش کے اس کی انتہا ہے مہمانوں کی تواضع رو نی باشترے بان چولیس کے دوران کی کٹائی سے فسلک ہے ان چولیس کے دوران کی تواضع رو نی باشترے کرتے ہیں۔

ستبرے ہور میں اخروف اور انگوری قسل تیار ہونے کی خوتی میں مقامی باشند ہے بوڑ نام کا تہوار منعقد کرتے ہیں' اس تہوار سے اخروث اور انگورا تاریخ کا آغاز ہوتا ہے' بیہ ہوارا ہے کیااٹ کی تینوں واد بوں میں صرف بریر کے علاقے میں محدود ہوکر رہ گیا ہے اس موقع پر بود نک نوجوانوں کا استقبال بھی کیا جاتا ہے یہ نوجوان کر میوں کے موام میں جاتوروں کی دکھ بھال کے لئے پہاڑوں پر بھیج جاتے ہیں اور تمام کر میاں مولیشوں کے ماتھ گڑاور نے کے بعد موسم مر ماکے آغاز سے پہلے وادی میں واپس بلنتے ہیں' ان چرواہوں کا استقبال بڑے والہاندانداز سے کیا جاتا ہے' اور جاتوروں کے ماتھ گڑارا جانے والا وقت ان کی قرب نی کے حوالے سے بڑا جی تھور کیا جاتا ہے' اور جاتوروں کے ماتھ گڑارا جانے والا وقت ان کی قرب نی کے حوالے سے بڑا جی تھور کیا جاتا ہے۔ اور جاتوروں میں صنعت و حرفت اور دیگر معیشی و سائل مہیا ہو جانے کے بعد بود لک کی روایت محدود ہوتی جارتی ہے۔

مق می آبادی کا آخری اہم تبوار چیوس ۲۱ وسمبر کو نے سال کی آید کا اعلان کرتا ہے چیوس کو کیلاش کی مقامی آبدی کا کرسس مجمعنا جاہتے بیا نہی دنوں میں منعقد ہوتا ہے تقریباً ایک ہفتہ جاری رہتا ہے خوشی کا تہوار کہااتا ہے اس موقع پر بنزے میدان بیں رقص کا مقابلہ ہوتا ہے اس مقصد کے لئے رات کے وقت آگ کے الا دُروشن کے جاتے ہیں وص کے اس مقابلے کوسرازری کہتے ہیں گانے اور شاعری کے مقابلے ہمی موتے بی تبوار کے ایک دن آتا گوئد در کر علق جانوروں کی شکلیں بنائی جاتی ہیں ارخور کی بری شبہیں کشرت ے منائی جاتی ہیں کوگ انہیں اپنے محرول کی چھتوں پرر مکددیتے ہیں گزرنے والے انہیں پھر مارتے ہیں اور محمر کے رہنے والے پھٹر مارتے کے جواب میں آیک چھٹری کے ساتھ فرضی مارخور کھرے نکا لیتے ہیں کو یا وہ کھر ے برے اثرات ختم کرد ہے ہیں اس رسم کوشارا بیز افیک کہتے ہیں اس رسم کوامر کی تبوار Halloween کی قدیم شکل بھی کہا جا سکتا ہے۔اس تہوار کے دوران جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے خصوصی بات رہیجو ظار کھی جانی ہے کہمر درخر جانوروں کا گوشت اور عورتیں مادہ جانوروں کا گوشت بن کھاتی ہیں ہمویا ہر کمریس کوشت دو مخصوص طریقوں سے بکتا ہے اور مرداور حورتیں ال کر کھا نامیس کھاتے۔ کیلاش کے لوگوں کی شادی کی رہم بھی یوی دلیب ہے۔ برانے زمانے می ضروری سمجما جاتا تھا کدودلہا و دلین کے خاعدان کا سائٹسل تک ایک دوسرے سے شادی کارشتہ شد ہا ہو۔ تاہم بدروایت اب ختم ہوتی جاری ہے۔ شادی کی اولین متمرثوالی ہے جس میں نژ کا اور لڑکی ہا جمی رضامندی ہے شادی کرلیں جوزیاد وہر رائے ہے دوسری صورت میں بھی والدین دولها دولهن سے رضامندی حاصل کرتاضروری مجھتے ہیں۔

ش دی کی تقریب مقامی عبادت گاہ جے جنتک ہان کہتے ہیں وہاں منعقد ہوتی ہے۔ اس موقع پر کرے کا قربانی کرے اس موقع پر کرے کا جاتا ہے کہ اس کا خون تو بیا تا جوڑے پر چیز کا جاتا ہے کہ ان کے باضا بلد دولہا دولہا دولہا سنے کا اعلان ہے بیویوں کی تعداد کے حوالے مر دکومعاشی حیثیت اعلان ہے بیویوں کی تعداد کے حوالے مر دکومعاشی حیثیت میں معتر خیال کیا جاتا ہے۔

بے کی پیدائش گھر کے بجائے ایک مخصوص گھر جس عمل میں آتی ہے جواس مقصد کے سئے آبد دی
سے الگ تعلک تغییر کیا جاتا ہے اس عمارت کو بٹالینی کہتے جیں اس موقع پر دیوتا کے حضور اخروث چیش کے
جاتے جیں بے کی پیدائش کے دو ہفتے تک مال اور بچہ بٹالینی ہی جس قیام کرتے ہیں۔اس دوران کوئی مردتیٰ
کے لوزائیدہ بے کی پیدائش کے دو ہفتے تک مال اور بچہ بٹالینی ہی جس قیام کرتے ہیں۔اس دوران کوئی مردتیٰ
کے لوزائیدہ بے کی پیدائش کے دو ہفتے تک مال اور بچہ بٹالینی ہی جس قیام کرتے ہیں۔اس دوران کوئی مردتیٰ

ماں بنچ کی واپس کے بعد گھریں خصوصی تقریب منعقد ہوتی ہے جواڑ کے کی پیدائش کی صورت میں اکیس دن اوراڑ کی کی پیدائش کی صورت میں جیں دن تک جاری رہتی ہے اس دوران مختف اوگ مبر کہ و دینے گھر آتے ہیں۔ مقررہ مدت گھل ہونے کے بعد آگ جالا کراس میں گھر کے پرانے بزرگوں کے نام سے منسوب کر کے گندم کے دانے ایک ایک کر کے آگ میں پھینے جاتے ہیں جوداندآگ کی ٹپش کے سب واپس منسوب کر کے گندم کے دانے ایک ایک کر کے آگ میں پھینے جاتے ہیں جوداندآگ کی ٹپش کے سب واپس منائی جہ آگر کے اُس بزرگ کے نام پر بنچ کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ بنچ کی عمر آیک سال ہوجانے پر بنچ کی سالگرہ منائی جہ تی ہے اوراس کے سر پر تین جارا تھی وزکر باتی سرصاف کر دیا جاتا ہے اس موقع پر بھی خوش منائی جاتی ہے اور دی کامتند شہری کے بنچ کوذئ کی جاتا ہے۔ اور دن شدہ کر کی کا خون بنچ پر جاتی ہے اور دن گامتند شہری ہے۔

جباڑ کا ہر وہرس کا ہوجاتا ہے تو اسے بالغ مر وقر ار دیا جاتا ہے اور اس کے لئے کھل لباس کی شرط طے پاتی ہے۔ کیواش مرد شرط طے پاتی ہے جس کے مطابق اسے اپناجسم ہاتھ منداور پیر کے عذاوہ کھل طور پر ڈھاپنا چاہیے۔ کیواش مرد عام طور پر شلوار قبیص مہنتے ہیں اسی طرح لڑکیوں کے بال چیسال کی عمر پر کھول دیئے جاتے ہیں ہیں اور بارہ برس کی عمر کے بعدان کے بلوغت کے اعلان کے طور پر چوٹھوں کی شمل میں ہاتھ ہدد یہ جاتے ہیں۔

ی ری کی صورت میں لوگ کثیر تحداد میں عیادت کو آتے ہیں' مقامی عقیدہ ہے کہ جتنے ذیادہ لوگ مریض کی اوگ کثیر تحداد میں عیادی مریض ہے دورر ہو جائے گی۔ مریض کی عیادت کے لئے آئی کی بے بیاری آئی ہی جلدی مریض ہے دورر ہو جائے گی۔ مریض کے سامنے تھی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے تا کہ دیوتا' رتص ہے خوش ہوکر مریض کومرض سے موت کی صورت میں میت کوتا ہوت میں رکھا جاتا ہے مردہ فض کے کارناموں کا ذکر کیا جائے۔
رقص اور مخصوص سراز بجائے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قبرستان میں تا ہوت رکھ دیا جاتا ہے اور اسے ڈن نہیں کی جاتا
تا ہوت کے او پر رکھا جائے والا ڈھکن بھی میٹوں سے بندیس کیا جاتا 'بلکہ کھلا رہتا ہے۔ میت کے دائیں ہاتھ میں کھی یا بھس کا اور چنی رکھ دی جاتی ہے اور بائیں ہاتھ کے بندی رکھی جاتی ہے۔ مرنے والے یامرنے والی کی وفات کے ایک بری بعداس کی یاوش کلای کا ایک بت یا چلا بنا کراس کی قبر کے سر بانے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔
مرنے والے کی یادیس بودے کی لگائے جاتے ہیں جنہیں مرنے والے سے منسوب سمجھا جاتا ہے۔

کیال اوگ این رسوم کے معالی اور اس کا بوی تی سے تحفظ کرتے ہیں اگر کوئی مردے کو کیارش رسوم کے مطابق فن نہ کرے یا کوئی مردیا عورت فیر کیلاش سے شادی کرسلے یا کوئی عورت کیواش کا مخصوص لہاس پہننے سے انکار کردیے اور کی مردیا عورت کے دادری سے خارج کردیتے ہیں۔

کیلائی کے لوگ موسم میں سردی کی شدت کے باعث ایک کرے کا چھوٹا سرکان بناتے ہیں اجس میں دافتے کا دروازہ بھی تک ہوتا ہے۔ اس کرے کے درمیان میں آتش دان ہوتا ہے جس میں دہ کھانے پکانے کا کام کرتے ہیں اور رات کوای کے اردگر دز میں پر بستر بچھا کر سوجائے ہیں اگر کئی مینے تک نہانے یا چرہ دھونے سے اجتناب کرتے ہیں جس کے سبب ان کے چرے پر میل یا دھوئیں کے اگر ان نظراتے ہیں۔

کیاٹی میں تعلیم سیاحوں کی کثر ت اور معیشت کے دیگر دسائل متعارف ہوجانے کے بعد یہ ں
کے تہذیب اور ثقافت کو کئی خطرات لاحق ہو گئے ہیں مقامی لوگوں کی خواہش ہے کہ یہاں پر آنے والے سیاح مقد می آبادی کے تہواروں ہیں دخل انداز ہونے بجائے آئیس فاصلے ہے دیکھیں۔

#### بروفیسرڈاکٹرعاصی کرنالی مہیر مہیر

وزیر: "عالم پناه! فقی مبارک کیااب اجازت ہے کی تشکر کو چھاؤٹی میں بھیج دیا جائے؟" بادشاہ: جہیں ۔

وزیر ( پیمدنول بعد ) جہاں پناہ! دوسرا ملک نتح ہوگیا۔ کمیائب ا جازت ہے کے لئنگر پتھیار کھول دے؟'' بادشاہ حبیں۔

> وزیر: (ایک مینے بعد)''فلک بارگاه! تیسرا ملک فتح ہوگیا کیااب۔۔۔۔ بادشاہ: نہیں'۔

وزمیر (تنین مہینے بعد) جلالت مآب تین ملک اور دفتح ہو گئے کیاا ہ۔۔۔ بادشا و: بیس۔

> وزیر (ایک سال بعد) شاه گردون و قار سلطان سیبر تخت به شهنشاه آفاب علم! آدمی دنیافتی بوشی کیااب فشکر کو۔۔۔

> > بادشاه جيس\_

-----

قیس کاباب: ''سردارا قیس کواچی فرز تدی می لے لیجے''۔ لیل کاباب دہیں۔

قيس كاباب: "معززسردارليل كويرى بي مناديجة"-

ليل كاماب ديس

قیس کا ہاپ۔ عظیم سردارٹو نے دلول پر سرہم رکھ دیجئے فلک شکاف فریادوں کوسکراہٹوں میں بدل دیجئے ۔ قیس مجنوب بن گیااس دیوانے کی حالت زار پر دم سیجئے اے مطلے لگالے ایجے۔

ليل كاباب فيس

بیر بل (یچ کی طرح زین برلوشتے ہوئے) المحی منگاؤ۔

ا كبر \_ كهوژ امنگا دول \_ بیربل جیس اخی۔ اكبريبين كموزا اكبر بالتحى لانے كائكم ويتا ہے۔ بالتحى آجا تا ہے۔ بير ال اونامنكاؤ اكبر- بماله منكادول-بيربل خبيس لوثا\_ اكبرين بالب بيريل فبيس لونا .. أكبرلونا منكاديتاي بیریل باحی کولو فے میں بند کرو۔ ا کیر جیس ۔ يريل جيس بندكرو\_ اكبر \_شدح وژ دو بجه بير بل خيس بالتي كولوف في من \_\_\_ لول لول لول-

میں اللہ کے مقابل کے مقابل کے مقابل کے موقع ہے اللہ الفظ کے کردگھوٹی ہیں '' نہیں''۔ بیدچار حرفی افظ ہے۔ یولوتو تون هندی ئیب۔ مرحر فی بولا جاتا ہے کھوٹو نہا ہے کم جگہ تھیرتا ہے۔ بظاہر کہ تا سادہ نے ضررا شریفا نہ اور مسمسا سالفظ گلٹا ہے لیکن اللہ رے اس کی قوت 'اس کی معنویت' اس کے معنوی امکانات اس کی تخریبی ملاحیت بول گلٹا ہے جسے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اس لفظ کے سامنے یانی مجرتے ہیں اور کان بکڑتے ہیں۔

وریا میں نفرت کی میں مداور خالفت کے سارے جھرائی ایک آئے ہے بھوٹے ہیں۔ ایک ایٹ ایک آئے ہے بھوٹے ہیں۔ ایک بادشاہ ایک سر بھرا فاتح اپنی نقو حات اور توسیعات کا آغاز ای ایک لفظ '' نہیں'' سے کرتا ہے سارے اخلائی منابلوں' سابی سمجھوٹوں' زہیں قدروں اور انسانی رابلوں کو پس پشت ڈال کروہ کہتا ہے'' نہیں جھے کوئی شرط کوئی سمجھور تر تبول نہیں' ۔ آ مے برحو حملہ کروا بہت سے اینٹ بجاوو جھوٹی جھوٹی نفر تین خود غرضیاں' انا کیل رقابتیں نہیں کا مہلک اور آئش بار تھیار ہاتھ میں لے کرعالی جنگوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔ تب ہولناک

تا ہیں کے بعد انسانی لاشوں ابو کے دریاؤں اور بڑیوں کے بہاڑوں مرکمڑے ہوکرایک فاتح حیوانی رتص کرتا ہے اور کہتا ہے جیس ایک اور عالمی جنگ۔

معاشرت كى مارى الجهند مرارى الجهند مرارى الجهند مرارى المحال المارى المحالة المحال الله والمحال المحال ال

"اوا بمری توخاک کیوں اڑار ہی ہے؟" "معنور اکشتی میں خاک کہاں؟" "مہرین خاک ہے تو برابراڑ اربی ہے"

" حنور ما لک جی جوفر ما کی جی ورد حقیقت تو بی ہے کہ سی خاک کہاں" اچھا کیا ہم جموت

بول رہے ہیں؟" مخمر تجھے اس گتافی کا موا چکھاتے ہیں۔" بیدا پودا سوچہ ہیں بیدا ہوں کہت بیدا اور ہے

میر سے سا ہے جی پلنے والاحقیر پودا جھ ہے کمتر ہے چھوٹا پودا عوض کرتا ہے" حضور جھ پراپنا ساہد کھے"۔ بیدا

پودا انا زدگی کے عالم میں کہتا ہے کہ" حمیل" اور چھوٹا پودا سو کھ جاتا ہے۔ مرجاتا ہے اس لئے کہ بیدے کی

دو جہیں" نے چھوٹے کا لہو پی لیا۔۔۔ ہر مرکر چھ چھوٹی چھل کو شخفظ دینے سے انکار کردیتا ہے" اے پائی کے

بادشا واجی حقیری چھلی تیری دھیت ہوں میری حفاظت کر"۔ پائی کا بادشا واحداس انا کے ساتھ عالم جلال میں

در جین "کہتا ہے اور سے لفظ ادا کر کے ایک لمبیا سائس اعدر کی طرف کینچتا ہے اور اس کی بہت می رہایا اس کے

بیٹ میں چٹی جاتی ہے جب" دہیں" لوگوں کے ذائی می سرطان کی طرح جڑیں جائیتا ہے تو انسانیت

میوانیت بن جاتی ہے سیاست فریب کا لبادہ اوڑ ھو لیتی ہے نہ جب تھسب کا جیس بدل لیتا ہے تو انسانیت

میوانیت بن جاتی ہیں۔ پوری تاریخ کا وجوداس توار سے لبولہان ہے۔ جو" دہیں" کے فولا دے تیارہ ہو کرخون

ہوگل بن جاتی ہیں۔ پوری تاریخ کا وجوداس توار سے لبولہان ہے۔ جو" دہیں" کے فولا دے تیارہ ہو کرخون

ہوئی بین کرتی رہتی ہے دنیا کے کس ملک کی تاریخ کے اوراتی کھول لؤ بے شاراڑ ائیاں "ہرلارائیل" ہرلارائی میں سیکٹوں

ہزاروں متعولین کی لاشوں کے انبار کئے ہوئے سر بازو ہاتھ ' ٹاکس کان الکیاں جیتے جا گئے ہنتے مسكرات جبكت مبكت انسان ذراى درين كوشت خون ادر بديون كاليك ب جان ادر عبرت تاك كورستان! رتک نسل ذات مات تھیلے خانواد مے فرقے عقید ماوران کے درمیان تصادم تابی بی تابی منافرت ہی منافرت بيهادا كرشمه بلكه مارا مولناك كميل ونهيل كاب تيركمان اورتلوار بندوق سے في كرآج تك ايجاد پند ذہنوں نے جینے باوکن اور تیامت آفریں جنگی جھیار بنائے ان سب جھیاروں کی ساخت "دنہیں" کی خمرد ودهات سے ہوئی ہے جب سکتی کرا جتی دم توڑتی انسانیت بڑی طاقتوں سے بتی ہے خدا کیلئے اسلح میں تخفیف کرلو۔ایٹی ہتھیاروں بریابندی لگا دو۔سارے بم سمندر میں غرق کر دو تب بوی طاقتیں بل بحرکول جیٹھتی ہیں اور پھرلب کور انسانیت کے کالوں تک وہی مولناک اطلاع پہنچی ہے۔ کہ جھوتہ بیس موسکااس لے کہ بدی طاقوں کے درمیان ایک فلیج حائل ہوگئ تھی دی فلیج جس کانام ہے" دہیں"۔ ویت نام الجزائر" فلسطين بمشميراوراي طرح كى دوسرى مظلوميتين خواب ديجستى روتى جين امن كامحبت اورپياركا انساني حقوق كا ليكن جب أنكوهلتي بي خواب والى مظلوميت بزے كرب كے ساتھ كبتى بياتو خواب تعاصم خواب۔ بية بوے يانے ير ملكه عالمي بائے ير دحبين "كى كارفر مائيان اوركر شمد سازيان جين جيموني مجموني جگہون ننے سے محروں بلکہ مروندوں محل کوچوں مکانوں وکالوں ممیتوں باغوں ملوں اور کارخانوں میں «وجيس" اين جبني شط بكعيرتا اوراس پيندز تدكيول كورا كدكرتار جناب مرمايدداري جا كيرداري زيس داري كوكس فورس في جايراند نظام بنايا .. بيرطبقاتي كتكش بيرآجر اور اجبر ك ورميان كنا مجمني بيرم مايدواد اور مردوروں کے درمیان فلیجیں میں الم اورمظالم کے خلاف رومل سب کی بنیاداس و بنیت یہ ہے کے طاقتور کہتا ہے "وجہیں میں کزور کے حقوق ہور ہے ہیں کروں گا"۔ یہ جوزمیندارسر دیوں کی تفرادر کرمیوں کی جال گدار تیش میں کسانوں سے دن دن بحر کام لے کران کو پوری اجرت جیس دیتا 'میہ جواشن پیٹیم کامال کھا جاتا ہے میہ جو مالک مینی کی ایک پیالی ٹوٹے پر ٹوکر کو مار مار کرادہ مواکر دیتا ہے اور نقصان پراس کی پوری تخواہ کاٹ لیتا ہے بیہ جو پباشر مصنف ک خون جگر سے کعی ہوئی تصنیف کورور ا دھر جھاپ کرائی تبوریاں بحرتا ہے اور مصنف خون تھوکتے تھوکتے مرجاتا ہے بیسب عذاب انسانیت پراک دجہیں "کا مسلط کیا ہوا ہے۔اپنے اقرار وجود کے ساتهددوسرك فنى كالكمناوناشرمناك اورانسانيت موزردية بيكرول مصمعمولي معمولي بات برتناز عجن كيس مظريس برفض الي غلباوردوس كى مغلوبيت كاخوابال باورجا يتاب كرجواس كيس مي

جمادے مطلے علی آئی۔ شوہراور بیوی کے درمیان کی ہوگی شوہر نے ہلکا ساچیت جمادیا مورت نے اپنے شیر خوار بیچے کوشنے دیا اور کہاا سے قیامت تک دور ھوبیل بلاؤں گی بچددور سے کے بغیر بلکتار ہا۔ شوہر نے کہا۔ دور سے بلادے بیچے کو۔

تبیں باا دُل کی مورت کی اٹائیں چھے ہوئے دہمیں 'نے فی کرکیا۔ شیں کہتا ہوں پاا دے ہما کوان۔ تبیں۔ خدا کے لئے باا دے۔ تہیں۔

آخر طوبر نے ہاتھ جوز ہے۔ بنتیں کیں۔ یاؤں پڑا۔ تب 'دلین' کے جرک کوک کندہ ولی بردائ بدن اور بال بہ نا اور جیتے جا گے داوں تریا بہ نا اور بال بہ نا کا مظہر ہے بھر سے بر سے برائے مائوں جہنے مہلے ملکوں اور جیتے جا گے داوں کی جائی کا نقط آغاز بھی خوتیں لفظ ہے لیل مجنوں وائی عذرا شیر بر فر باذ سؤتی مینوال روم وجو لید اورائی کی جائی ہی واستانوں کی خوتیں ای درجین ' کی مربون منت ہے گئے کیے خوبصور ت دل بیر بہدئی جیسی تمنی ہی واستانوں کی خوتیں گونوں جیسی ہا جیسی اور رئیسی در کراں ای جیسی کی دار پرائک میں موت کی تا کامیاں محرومیاں اور قربانیاں اس خرد نفرت رقابت اور سفا کی کا میجی ہیں جو دھیں' کے جم سے پھوٹی ہیں۔

اس ظلم دورین کی تاریخ والادت کیا ہے؟ بیانسانی زعرگ کے ہرے جگرے ورخت کا پیراسائٹ کب وجود یش آیا؟ بیون آسانی بالآو تبیل جوائل زیمن پر مسلسل تازل جوری ہے ہاں ایسانی ہے ازل کے دان جب آدم وجود یش آیا؟ بیون آئے ایک آدم دش تو ت نے اپنی برخوائی کے بطن سے اس بیو لیے کوجم دیا تا کہ بیانگا تاراولا وا دم کے وجی کوؤ ستار ہے۔ ازل کے وان ایک پر از جروت آواز آسانوں کی فضائے بسیط جس کوئی۔ ماراولا وا دم کوجد و کیا جائے ، سب کے سرمجد سے جس جمک کے لیکن آیک مرکم آواز اجری دونیا کی در نہیں "

کیونکہ آدم می سے بین ہیں۔ میری تخلیق آگ سے ہو گی ہے جی آدم سے برتر ہوں تب "جین "کاشعلہ اجرا"
پھیلا اور اس قدر پھیلا کہ بوری انسانی کا تناسہ اس کی لیبٹ جی آگی۔ لین جلدی ایک اور متعادم قوت
ابجری "جین "کے خلاف شر نفرت اور جنگ کے خلاف " تب سے بردور جی چرائے مصطفوی کے ساتھ شرار
بولی کی متیزہ کاری جاری ہے تب سے ایک طبقہ "جین "کے خلی پہلوؤں سے برمر پیکار ہے اور اس کے شبت
امکانات کو چکانے جی کوشاں ہے "سارا مسئلہ وہ وہ دور کا عدین کرانسانی جان کو بھی اسکی آبک انکارا کی
جمایت جی بھی کو بلند ہو گئی ہے اس ایک وہوں نہر دوا کا حصہ بن کرانسانی جان کو بھی بھی سکتا ہے "کوار مظلوم کی
جمایت جی بھی کی تو بلند ہو گئی ہے اس ایک وہی تو مرکی جا گئی ہے۔ مونیا نے کرام الا سے سفر کا آباذ کرتے ہیں اور
داستے برقدم رکھ کر" ہاں "کی مزرل بھی تو مرکی جا گئی ہے۔ مونیا نے کرام الا سے سفر کا آباذ کرتے ہیں اور
داستے برقدم رکھ کر" ہاں "کی مزرل بھی تو مرکی جا گئی ہے۔ مونیا نے کرام الا سے سفر کا آباذ کرتے ہیں اور
دارات کی شبت مزل پر جا کر کمر کھول دیتے ہیں۔ جب کوئی محبوب "دویل" کہتا ہے تو اس عدم سے اس کے
دارالللہ کی شبت مزل پر جا کر کمر کھول دیتے ہیں۔ جب کوئی محبوب "دویل" "کہتا ہے تو اس عدم سے اس ک

نفی ہے کرتی ہے اثبات تراوش کویا دی ہے جائے دائن ال کودم ایجاؤ دلیل"
اس دنیوں کے خارین ہے اقرار وایجاب کے مدابہار پھول بھی تو کھلتے ہیں تعمین ہے مجت
کرتا ہوں۔ کیا تم بھی جھ ہے جبت کرتی ہو؟ لیکن 'اور بیس کہتے وقت مجو یہ کی شرمائی ہوئی آئیسیں میردگی کے مذبے سے کس قد دمرشار ہوتی ہیں۔

"امی! حلواد یکئے بس تعوژ اسا"

" شرر کہن کا بھے اب طوائیں مے گا" اور مال کے شفقت مجرے ہاتھ علوے کا پورامرتان بے سامنے رکھوسے ہیں۔

استاد محبت آميز غصے سے شاگر دکو ڈانتا ہے۔ " نالائن الوباس جیس ہوگا کیونکہ تو محبت بیس کرتا"

اوراس جيس بحرب ليج كامطلب فكال مية ضرورياس بوگا بس ذراعبت كى عادت ذال لے بيا۔ و و تاریخ جس كاسين «جبين " کے تيخر كى دھارے ذقى ہے و بين اس تاریخ كى بيٹانى پر بيدوا تعدیمی ستارے كى طرح جگرگ جگرك كرد ماہے۔ "يا امام إالى كوف برهه د بيں۔ آپ خدا كے كوف جانے سے رك جائے"۔ اورا مام پراعتاد ليج بيں جواب ديے ہيں: «جبيل»

## بروفيسر خاطرغزنوي

## نيا زاوبيرقائمه

ن م راشد ہرلی ظ ہے ایک شدت پرست فض تھا خاتی زندگی دفتری زعری افظریات شاعری دوستوں ہے لئے ہرحرباستعال کرنے دوستوں ہے لئے ہرحرباستعال کرنے والا زعری کا رویہ موت کا تصور ہربات میں دواکی نئے زاویے کا مالک تھا۔ جس کے ڈانڈ ے ذاویہ قائمہ سے طبح شے زادیہ قائمہ اس کے ڈانڈ ے ذاویہ قائمہ سے طبح شے زادیہ قائمہ اس کے کہ دوائی سوچ کورف آخر بجھ کراس پر قائم رہتا تھا۔

والد چونکہ استاد تھے اس لئے تعلیم کا حصول اس کے لئے مسئلہ نہ تھا۔ وہ نرم دل نہ تھا بلکہ غالب کی طرح محبوبہ کو مار کرر کھنے کا قائل تھا گھریا باہر ہران کا شکار کر کے اے فریز رہیں دیر تک تازہ رکھنے کا قائل تھا گیریا آخر آخر وہ خود کمی نئی سوچ کے زاویے کے تحت بوزھوں کی بستی کے فریز رہیں چلا گیا اور پھر فریز رہی ہے آگے۔ آگے برگ مرکم ہوکر داکھ کی ڈھیری بن گیا۔

دوسری جنگ عظیم بیس اے فوج کے شعبہ اطلاعات بیس ملازمت کی۔وردی اور بھاری بوش اسے
پہنتے پڑے بوٹ اس کے پاؤں ہے اس طرح چنے کہ فوج ہے قارغ ہونے کے بعد بھی راشد کینیان بی رہا۔وہ
چالی تو زبین کو اس طرح کیتا ہوا آ کے بیرستا کو یا زبین اس کی دخمن ہے۔ اور بیز او بیقا تقدموت کی وصیت بین
کر برقر ارر ہا کہ اس نے زبین کی کو دبیس جانا پہندنہ کیا بلکہ شین بیس اوھ مردہ رکھا اوردوسری طرف اس کا قیمہ
بھی نہ بنا راکھ کی چھوٹی سے ڈ جیری قمودار ہوگی اور آب راشد کی راکھ ایک مرتبان کا رزق ہے اگر اسے جلایا نہ
جا بیا اور اس کی لاش کو مسالے مگا کر محفوظ کر لیا جاتا تو وہ ایک بیبت ناک می ٹابت ہوتا۔

فوج کی توکری کے بعدراشد کوریڈ یوش ملازمت ٹی گئی اوراس نے تقمد ق حسین خالد کا تنتیج کرتے ہوئے آزاد شاعری کا آغاز کر دیا۔ راشد چونکہ بمیشہ کیٹن رہااور جمیشہ بھاری بوٹوں کا مربون منت رہااس لئے وہ صنف نازک کونازک جذبات سے بیس ٹوش جان کرتے کے طریقے سے آگا ورہا۔ بیس اے محبت نہیں کہوں گا کہ محبت کے لئے بھی اسے محبت نہیں کہوں گا کہ محبت کے لئے بھی اسے محبت نہیں کہوں گا کہ محبت کے لئے بھی اس نے نیازاویدا ختیار کرلیا تھا۔ اجھے تعلقات یا برے تعلقات اور بس۔۔۔وہ

ورمياني راست كا قائل شقا

دوسرول ہے کام لیما ضرور لیتا لیکن اس کو ان کے لئے کوئی قربانی وہی ہو ہے مکن ندھا۔ میر سے
ساتھ جو بیتی اس کا تذکرہ کرون گا۔ راشد کو بواین اور یڈ بوشی ڈ پوٹیشن پر بادیا گیااس وقت وہ پشاور ریڈ بوش اشیشن دائر یکٹر تھا جھے ہمایت کی کہ پاکستان کے اہم ادبی رسالے با تقایدگی ہے اسے بھیجتار ہوں میں نے تہ وصد قتا کہا رسالے بھیج شروع کئے بھروہ اپنی تقسیس بجوا تا اور تھم ویتا کہا جھے رسالوں کو بھیجتا زہوں میں نے یہ کام بھی کیا ' پھرارشاد ہوا کہ ان کی ایران کے بارے میں شاعری کی کتاب' ایران میں اجنبی' کاکسی پبلشر سے شرک کرنے کا محاہدہ کروں۔ بیس نے مرحم مبارک فلی ہے گوشداد بدلا ہور کے تحت کتاب کی اشاعت کی بات کی محاہدہ مبلشر ہے و سخت کرایا اور راشد کو امر کے بھیجا۔ اس کے بعد بھی اس کے خطوط بیں شکوک و شہبات اور رائیش کے خور دیر د ہونے کا فارش سامنے آتا رہا۔ دراصل چود ہری پر کت علی نے ماوراش کئے کردی شہبات اور رائیش کے خور دیر د ہونے کا فلاشہ سامنے آتا رہا۔ دراصل چود ہری پر کت علی نے ماوراش کئے کردی و دس سے تو موجائے گا لیکن سے دوسرے خریب اور بے بس اہل تھم کی رائیش بھم کی راشد کو بھی چھوٹا گوشت بھی کہ جلا بھتم ہوجائے گا لیکن سے تو موٹ کو بی بورٹ کو بیما کی دوسرے خریب اور بے بس اہل تھم کی رائیش بھم کی رائیش کی رقم چھوٹا گوشت بھی کہ جلا ہما کہ کہا دی تب وہ مطلس کر کے دم لیا۔ آخر بھی نے کر راشد کو بجوا دی تب وہ مطلس کی رائیش کی رقم چھٹکی نے کر راشد کو بجوا دی تب وہ مطلس کر کے دم لیا۔

ان عی دنوں میرارسالہ زعر گی شائع ہورہاتی ہی نے سوچا اے داشد نہر بنایا جائے۔ ہیں نے داشد کی تصاویر راشد پرمضایین اکٹھے کے اوراس کی تازہ وصول شد فقم صباویراں بھی شامل کرلی اور راشد کولکھا کہ میں اسے راشد نہر میں شامل کر رہا ہوں اس نے جواب میں جھاڑ باڈی کے زعر کی بھی کوئی رسالہ ہوگا۔ بیقم کی دوسرے اجتھے رسائے کو بجوا دواور اگر شائع کرنے پرمھر ہوتو اس کا معاوضہ اوا کرو۔ راشد کی شاعری تصدین خالد سے جہلے شائع ہوگئی ماورا کی اشاعت سے راشد کو آزاد شاعری کا امام سمجھا جانے لگا۔ مقیقت یک ہے کہ اس نے آزاد شاعری کو نیازاویہ بخشا۔

راشدی شاعری کواس کے دومرتبرایان جانے سے بینی تفویت کی پہلی مرتبہ وہ دومری جنگ عظیم
کے دوران ایران اورایران کی زندگی اور نقافت سے نہ صرف متاثر ہوؤ بلکہ قاری زبان کو بھی اپنے او پر مسلط کر
لیا۔ راشد کی شاعری قاری زبان و محاورہ سے مرین ہے اور یوں اردوشاعری جو پہلے بھی فاری شاعری کر
مربون منت تھی نے زاویے سے فاری زبان وادب و ثقافت ہے آشتا ہوئی اور اس کے ایران پر کیفو اردو

ا دب کا تاریخی سر مایدین کئے۔

وہ عام طور پرا بھرتے ہوئے یا ایکھ شاعروں کا ازل سے خالف تھا مثلاً احمد بمریم قامی جوا تھا ق سے راشد کی اسٹنٹ ڈائز یکٹری کے زمانے میں پشاور ریڈیو میں بچاو مرور نیازی کی محبت کی وجہ سے منسلک تضراشدان سے بہت چ"تے اور ان کی نظموں کے مصرعے تکال تکال کران کا قداتی اڑائے۔ مثلاً ندیم کے ایک مصرعے کو قداتی کا موضوع بتایا اور'' بدن کے تاریخی نجنا اسطے'' کی ترکیب کا حد سے بڑھ کر خداتی اڑا یا۔ وہ کہتا بدن نہ ہوار باب ہوگیا کہ اس کے تاریخی جمنون تے ہیں۔۔۔ واشد کا بید خداتی بھوتڈ اتھا یا میچے ہرصا حب ذوتی اس کا فیصلہ اپنی حس لطیف سے کرسکتا ہے۔

راشد کی خوبیوں میں ایک خصوصیت بیتی کہ وہ مطالعے کا بردا شوقین تھا۔ میرے ساتھ داس کی یاری مقد اس کے مرجوم جیئے شہر یار کی بعض تقریبات کا اہتمام بھی میں نے کیا۔ جھے راشد کے ہاتھ دوم میں جی بات کا اہتمام بھی میں نے کیا۔ جھے راشد کے ہاتھ دوم میں بھی تا تا ہی منی لا بسری نظر آئی۔ وہ ہر پہند بیرہ فض کومطالعے کی تلقین کرتا۔

شاعری اورادب اور دیلی یا معاملات میں وہ اپنے ہم زلف مخارصد لین کا برا قائل تھا اور اکثر مخارصد یقی کو پشاور بلوا تا اور دیلہ ہوئے پروگراموں کی ترتیب اور نے ہے آئیڈیا اس سے لیتا۔ راشد نے مطالعے اور دیلہ ہو پروگراموں کو بہتر بنانے کے لئے پشاور یہ ہوئے بیش بڑے بڑے اوجھا چھے کام کئے مثلاً وہ ہر مہینے پروڈ ہوسروں مصودہ نگاروں اور دیلہ ہو کے او بیوں شاعروں کی ایک میلنگ بلاتا اور سب حاضرین سے مہینے پروڈ ہوسروں کے لئے نئے شے آئیڈیا لیتا۔ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور شینوان کو تلم بند کرتا دیا ہو پروگراموں کے لئے نئے شے آئیڈیا لیتا۔ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور شینوان کو تلم بند کرتا دیا ہو بھر یہ ہوتا۔ جو پروگرام اور ان کے آئیڈیا اچھے ہوتے وہ بعض پروڈ ہوسروں کے پروڈ ہوسروں کے دول ہے دولا کے دول کے پروگرام اور ان کے آئیڈیا اوجھے ہوتے وہ بعض پروڈ ہوسروں کے ذمہ لگ نے جاتے کہ وہ یہ پروگرام اور ان کے آئیڈیا اوجھے ہوتے وہ بوٹ پروٹ ہوں کے دمرائا ہے جاتے کہ وہ یہ پروگرام اور ان کے آئیڈیا اور ان کے آئیڈیا اور کی میں بروڈ ہوسروں کے اس کے وسائل شہوتے ان پرمعذرت کردی جاتی۔

یروگرام بیراری تصانبول نے کراکری کا قرمدا تھایا۔

اس سالانہ تقریب میں سرحد کے گورز خواجہ شہاب الدین اسلامید کالج کے ہروفیسر محدموی کلیم جسٹس محمد فیجے 'پیٹا ور کے ادباء شعرا واور بعض محکموں کے سربرا ہوں کودعوت وی گئے۔ جب رعوت شروع ہو کی تو راشد کا مندلنگ کیا کسی ڈو تھے کا سریوش ٹوٹا ہوا تھا مکسی بیا لے کے کنڈے نہ منے غرض ٹوٹی ہوئی کرا کری نے ہاری گردنیں جھکا ویں دوسرے دن راشدنے اسرار حسین کوطلب کیا اور ہو چھا کیا جمہیں بہی ٹو تی ہوئی کراکری لانی تھی اسرار حسین برا حاضر جواب تھا اس نے کہا آپ نے کون سے ثابت دسالم لوگوں کو دموت پر بلایا تھا۔ کورز صاحب کی آلکھیں پھری ہوئی تھیں۔مول کلیم ایک ٹاگ سے محروم تھے جو خود ادھورے ہوں وہ ادهور ۔۔ یا نوٹی بھوٹی کراکری پراعتراض نہیں کر کئے۔راشد کی خوش ذوتی نے ایک تعقیم میں ہات کوٹال دیا۔ جیما کہ میں نے عرض کیا کہ صنف لطیف راشد کی کمزوری ضرورتمی میدومری بات ہے کہ وہ مجبوبہ کو مارکرر کھتا تھا۔ وہ اسٹیشن دائر بکٹر ہوکر آیا اور اسینے کمرے میں بیٹھائی تھا کہ چیھے سے ایک نسوانی آواز آئی" ہے آئی کم اِن سر'' راشد کی با چیس کھل اٹھیں وہ رہے الونگ کری کوا جا تک تھما کرا ہے پچھلے در دازے کی طرف مزا' وہاں ا كيب سياه فام مرونو جوان كعر انقاوه سياه فام مرديثا ورريله يوكاا كا ونفت تغارا شدكي حس لطيف يراوس يزمخي \_ راشد نے بواین اوش اپنا کھریشاورش تکھوایا تھا اس کے اسے بواین اوسے یا کستان میں بشاور تك كا جہاز كا تكت طاكرتا تھا۔اس لئے وہ جب بھى ياكتان آيا پياور كا چكراس نے منرور لكا ياوہ اپني دوسري مغرب نژاد یبوی کوبھی پیٹاور لا تا اورمیڈم بیٹاور کے تھنے بٹور کرنے جاتی کیکن شکریے کا کوئی خط لکھ ندیا تی۔ راشدا كيفة آوركشے بوئے جمع با قاعدى سے يريد كانداز عن طبتے موسة باتھوں اور بوتوں ك وحمکار کا مجموعة تفااس کے بارے میں شوکت تھانوی نے شیش محل میں بیکھا کہ وہ آتا نظر آئے تو معلوم ہوتا ہے كه طاعون كاليكه ذكائب والاختص آر بإب. راشد فارغ البال تؤند تفا ' أيك بينا شهر ياراور دوبيثيال بمي تميس. کئین سر کے بالوں سے ضرور فارغ نفاا کیہ تیلی سی لٹ ضرورتھی جے وہ مانتھے پر ڈال کر ماتھا ڈ ھائینے کی تا کام كوشش كرتا 'بالكل اى طرح جيسے امجد اسلام امجدائي جوانی كے دنوں ميں ماتھے پرلٹ ڈال كرائے منع بن سے انتقام لینے کی تاکام کوشش کرتارہا ہے۔ ایک ون راشد آئینے کے سامنے کھڑا اس لٹ پر متلحی پھیررہا تھا ك شهريار نے قبقهدا كايا واشد فوتى اعداز ش دائث نرن اوكرشهريارى طرف ديكھنے لگا بينے نے ابو ہے كہا" ابو جی جموث موٹ کی کنٹھی کررہے ہیں'' راشد کا چیرہ سٹرول تھا' آئیمیں چھوٹی چھوٹی لیکن دور بین سرکواس نے

فوج کے زمانے میں فوجی ٹونی کے سیارے چھیائے رکھا۔

راشدخود بحی شدید تمااندر سے شاعر باہر سے لفٹ رائٹ کرتا ہوا فوجی۔۔۔

کلکتے کی او نی واستا نیس اور واستان و فاکے بعد

ڈ اکٹر و فاراشدی کی ایک اوراہم کتاب

شعیم روش فخصیت اورٹن

اس کتاب میں سے اسلوب کے جواں سال و جواں آگر شاعر میم روش کی زندگی شخصیت اورٹلروٹن کے بارے

می بر مغیر کے تقریباً بچاس متاز الل تھم کی تجرباتی نگارشات اور خطوط شال ہیں۔ چھرکے نام ہے ہیں:

پر و فیسر جگن ناٹھ آزاد تھیں شفائی شفیج عمیل کروفیسر نظیر صدیقی، مبیداللہ علیہ ڈاکٹر سعیدا قبال سعد کی ترجیل راضہ مرادا بادی شبنا روبائی مرزائیم بھی اورڈ اکٹر وفاراشدی وغیرہ۔

مبدید شعری اوب کی ست ورفرارے آگئی کے لئے اس کتاب کا مطالعہ ناگزیہے۔

قیمت - 100 وورپ یا کستان

فیا شد: وائر ، علم وادرب یا کستان

بي ٨٨ شاه قيمل ثاؤن، جناح الونيو، ملير بالمث، كراجي ١٥٠٠ ٥

#### کابت بریکوی انعقبیه انعقبیه

بجر سلام محقیدت کروں میں پیش تو کیا بہت عظیم ہے وہ ذات باک میرے لیے مری زبان میں بیاطافت کہاں کہ چھے ہولے مرے قلم کو مجال رقم کہاں کہ لکھے مغت میں اس کی کوئی حرف معتبر ابیا جواس کی وسعت گردوں مفت کو چمو جائے وه علم و حدل و مساوات کی علامت ہے واً زَرِ عزم و يقين " بيكر شجاعت ہے وا انقاء ہے اوكل ہے اور عبادت ہے وہ روشی ہے محبت ہے اور صدالت ہے وہ حق پند ہے اور صاحب امانت ہے وہ کا تاہے کی روثق دلوں کی راحت ہے ہزار ومف میں اس جس سمے بیان کروں زخن شعر کو کیونکر جس آسان کرول

#### سيدر فيق عزيزى الحمد

تورِ مطلق اینا خود رکھا جمال اعدر جمال وزے وزے میں تظرانیا جال ایمد جال تیری کیمآئی کا محر کوئی کیے ہو کے اسبيغ جلوے كو ركھا كيتا جمال اعد جمال ب تقاضا ' ذات ب بمنا جھے سمجما کرو اور خود ہی جو فرمایا پھال اعد بھال ا پی ای صورت عطا کی حضرت اتبان کو اور ركفا خودكو أن ديكها جمال اعمد جمال رحمتیں ہی رحمتیں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف آرم ہے او نظر کیا کیا جمال اعمد جمال صورت ہے صورتی کو استد کو م جلوہ کو كون ہے تيرے سوا مولا جمال اعر جمال جھ ے فرمایا: نظر کو رکھ فقط میرا میکن خود دیکھایا چیرہ زمیا جمال اعد جمال

#### اختر على خان اختر چھتاروي

#### تعت رسول كريم عليسة

الگاو خانہ وامکال ہے نقش دو کے رسول علیہ والوں میں مثم جلاتی ہے آرزو نے رسول علیہ ازل میں ذکر چھڑا ' تا اید مسلسل ہے ازل میں ذکر چھڑا ' تا اید مسلسل ہے ازل سے تاب اید امران کا مصدر ہے ایک حقیقت قوسین قرب باری ہے ایک حقیقت قوسین قرب باری ہے ایک حقیقت حق میں ' قرا کرم دیکھو سے مرست حق میں ' قرا کرم دیکھو نشان دولت ایمال ہے گئید خطرا نشان دولت ایمال ہے گئید خطرا خطاق خمال حق ہے مرستن ہے ای قدر اظلاق خمال حق ہے مرستن ہے ای قدر اظلاق ادب نبی شکھے کا سکھاتی ہے محقیقو کے خدا ادب نبی شکھے کا سکھاتی ہے محقیقو کے خدا ادب نبی شکھے کا سکھاتی ہے محقیقو کے خدا

وعا مندا ہے کبی مانکتے رہو انخر مشام جال کو میتر ہو مکلوے رسول علاق

## محمودرجيم

#### نعت رسول عليت

حد ارض سے رفعیت آسال ک جہاں حمہ ہے "نعت بھی ہے وہال تحلي اوّل " عليور سوكر تری شومکاں سے سرلامکاں تک رے پرتو حن کے سلط ہیں غہور مجسم ہے کور نہاں تک ترے ہم رحمت کا لیتان جاری ابر کے یعیں ہے ازل کے مماں تک ری رحمیں میں محیط ہر عالم تراحنو شامل صعب دشمنال کک تری جاوہ گاہ ججل ہے آتا کمین و مکاں ہے زمین و زباں کک شہال ختھر کفش برداریوں کے ترے در کے منکنوں کا رہنبہ کہاں تک بشارت ہو شکیل ایماں کی حاصل تری جاہ اڑے اگر جسم وجاں تک رجم ایک بل جس ش ذکر آپ کا ہو دل و جان و داین و زبان و بیال تک

## سيد حبيب النداوج

#### تعت رسول عليسة

سلام ال يرخدانية خود محمدٌ جس كو قرماما! سلام ال ير حبيب كبريا جس في لقب إيا! ملام اس پرکہس کے نام سے دل کوقر ار آیا! سلام ال پر که وات حق په جس سے اعتبار آیا! سلام ال يركه جس تقصرو كسرى يتمى لردش! سلام اس پر کہ جس ہوتی تھی الوار کی بارش! سلام اس ركبس في المحمل الله يا سلام اس بر كرجس في راه عرفال كي دكماني ب سلام ال ير كرجس كوئى ببتر موديس سكاا بجراس کے کوئی مجمی داغ عصیاں دھوجیس سکتا! سلام اس پر جہاں میں تور وحدت جس نے پھیلایا! سلام ال بركه جس كيجسم الحبر كاند تفاسايا! سلام ال بيتيون كو لكاياجس في ييفي کلاب ومُشک کی آئی تھی ہوجس کے پینے ہے! سلام اس بر کرشی الفقر فخری زعدگی جس کی! جهال كومتد كر دبي على تابندگي جس كي! وی جس نے خطاب رحمتہ للعالمیں یایا! كلام ياك في كرمرش صوعة زش آيا بالل اوج كو وه جلد طيبك بهارول على بسر کرتا ہے جو دان رات بس اس کے نظاروں میں

#### عکیم مروسهار نپوری

#### ثعت

ہر اوا ہرجھب سے بس طیبہ کامنظر دیکن کر دیکن گنبد خطرا کے جلوے زندگی ہر دیکن واپسی پر پھر وہی ہحراب و منبر دیکن درے درے ہیں خزول ماہ و اختر دیکنا جب میسر ہو تو پھر میرا مقدر دیکنا پہرمری مانسوں سے اک عالم معطرد کھنا دیکھیں منور دیکنا دیکھیں منور دیکنا دیکھیں منور دیکنا دیکھیں منور دیکنا بال بہاں سوئے ادب ہے تک ہو میسر دیکنا بال بہاں سوئے ادب ہے تک ہو میسر دیکنا ان کی مسجد کا متنام اللہ تکمر دیکنا ان کی مسجد کا متنام اللہ تکمر دیکنا ہوگیا تقدیر سے اس عالم کا منظرد کھنا ہوگیا تقدیر سے یہ بھی میسر دیکنا ہوگیا تقدیر سے یہ بھی میسر دیکنا ہوگیا تقدیر سے یہ بھی میسر دیکنا دور دیکنا

دور جا کر دیجنا نزدیک آ کر دیجنا

ایری دنیا بھی بھی ہے بیری جنت بھی بھی

جذب و مستی بین کل جانا بھی سوئے جم

چنے چنے پر انہی نفش کف پاکی خلاق

سر بربنہ پا بیادہ ان کے کونے کا طواف

ساتس لیناان کے کونے بس میسر بو اگر

ساتس لیناان کے کونے بس میسر بو اگر

وتقد کینے جہم وجال کے سب تقاضے دیدیں

سرجھکا کر دل کی آ کھون سے نظارہ کیئے

بریمنا کر دل کی آ کھون سے نظارہ کیئے

مرانس لیز بھی گراں بگلیس اٹھانا بھی محال

مرانس لیز بھی گراں بگلیس اٹھانا بھی محال

دست بست پر در بابول بھی بھی ردف پر سلام

حالی دید کی خاطر سے جنت بھی عزیز

ہربن مو آگھ بن جائے تو پھیسکین ہو سرو دو آگھول سے کیا روضے کامنظرد کھنا

#### منظوم ترجمه

#### اختر عی خان اختر چھتاروی کلام اسدالله الغالب علی این ابی طالب کرم الله و جهه

ڈرا کے بولا جومی کی خرد رضلل

خسؤ فحسسن مستنجسة آنحو خبل

بنت کے آگیا مری دریرج مل

تَرَاجِعُ الْجِرِيْخِ فَي بَيْتِ الْحَمَلُ

كمايش تكرجا! جموت حيفر بدر

فَشَلْتُ دَعْنِي مِنْ أَكَاذِيْبِ الْمِعِيَلُ

مرے لیے ہیں برابر کیا مشتری کیا دھل

ٱلمُشْفَرِيُ سُوآةً عِنْدِيُ وَرُحَلُ

مرے تمام مصائب کا '' کارماڑ ہے وہ

آدُفَعُ عُبِسَىٰ نَغِسَىٰ آفَانِيْنَ الدِّوَلُ

ہے میرا خالق و رازق خدائے مزوجل

بِسَحْسَالِفَسَيُ وَ زَاذٍ قَسِي عَسَرُّوْجَلُ

#### بروفيسر شوكت واسطى

公

زباں ہے منگ محویا محوکی کیفیت میں ہے کہوں بیجید کی کیسی تنہاری مخصیت میں ہے کہاں کا وصل کیسی ہم نشینی ہمکناری کیا کہ ہے کم حسن میں خود عشق اپنی کو بہت میں ہے ماری روح مجی جیے تہاری ملیت میں ہے بدن کی طرح تم اس بربھی من مانی چلاتے ہو ممل خیر کب اے ناخداس خیریت بی ہے سمندر کی خوشی میں سمی امکان بنیاں ہیں سم آلودہ اڑ واخل ہوا کی خاصیت میں ہے مملے تاثیر میں یائی کی براقے وہا برور ہوئی سے عدل کی جانبط کذائی وائے اے منصف عنایت خون بہا مجمی قاتکوں کواب دیت میں ہے اگر ہے نقع مجملفریط کالوز اپنیت میں ہے دبانت یاکی یا افراط توفیق الی سے مر اے والدین اغماض مردور بیت یس ہے توجه دی سمی نشوونما بر خوب بجول کی اضاف کی بٹارت حسب سابق کمیت میں ہے یہ کس میزان میں میزانیہ پھروزن کرلائے یفین آئے ' یقینا کھے فتوراجی نیت میں ہے نہ حسب الامر حمر حن عمل کا احمل نکلے

> ای نبت سے شوکت متل ہے دیوالیہ اپی اضافہ جس تناسب سے ہاری علیت میں ہے

#### محنناحسان

#### \*

دوتی میں مجلی دوتی ہے کہاں اس دیے یں محمل روشی ہے کہاں آسان کک دعا کئی ہے کہال گروش وفت روکی ہے کہاں اے مری موت "مرکی ہے کہاں دیکمنا ہے کہ ڈوئتی ہے کہاں ولی اب خوتے عاشق ہے کہال آدی اب بھی آدمی ہے کہاں وہ حقیقت مجی وائی ہے کہاں م واليز والونزتي ها كهال ویسی محوکر کھے کی ہے کہاں خواب در خواب خامشی ہے کہاں شدت درد میں کی ہے کہاں صحن دل میں جاہی ہے کہاں

اب وہ اخلاص ما ہمی ہے کہاں جس کی او دل میں طمنماتی ہے سننے والا جواب تو دیتا برق رفار دعگی کے قدم ابدی نیند کی حلاش میں ہوں موج دريا يه دويتي مشتي کھود لاتی محمی جو بہاڑ سے تہر انتہائے عروج کے یا وصف جس حقیقت کو دائی سمجما جو دیے بچھ کے ہیں ان کوہوا جیسی تفوکر مرے نصیب بیں ہے خوف در خوف شور تابهانی ائم سے ہوچو الدرے جارہ کرو ہو کے ختم مادے بنگاے

جو میسر ہے اس جہاں جس جمیں دوسرے جس وہ زعری ہے کہاں



مے رخی ہو کہ طلب صدیت فروں ہوتو غلط ب حى باعث آرام وسكول مو تو غلط مس کے دیوائے ہوئے کیوں ہوئے کیا ہم کوجر آنی شیره ارباب جنون مو آو غلط تم كريك تو بم أك بار كر مقل بين زعمہ رہے کے لئے سر جونگوں ہو تو علط روشنی ہو کہ تیش گریہ تم ہو کہ رحوال سنحسى صورت بھى عميان سوز دروں ہو تو غلط مع ملتی ہے تو سو رنگ سے جنلاتی ہے خاک مروانه عل رنگینی خول جو تو غلط شعلہ، زیست کی لو میں ہے تجس کی تڑپ موت ہے مہلے میسر جو سکوں ہو تو غلط ہم وہ مجبور ہیں مخار کہ اپنا ہر کام ہوں اگر ہو تو غلط اور شد ہوں ہو تو غلط

كنوارى بنيال تجهبتين كهال سب ممر شكسته مين در تدے مجر رہے جی جرطرف اور در شکستہ جی بدانسانوں کے پیکر میں کہ حزن وہاس کے مختلے جو ہاہر ہے بیں ٹوٹے ہیں وہ اعدر شکستہ ہیں وعائیں مختبدول سے سریک کر لوث آتی ہیں جو لے جاتے تھے نامے وہ کور پر شکتہ جی الإبيلون كى كب سے ختھر بين محدين تيرى جو تھکتے تنے نہ جھکنے کو وہ سارے سر شکتہ ہیں ماری کوششوں کا کیا میں انجام مونا تھا جو دشمن کے سرول تک پہنچے وہ پھر شکستہ ہیں اوا ب درجم و برجم فظام کا برو باطن نہ جانے آئیے ٹوٹے میں یا منظر فکستہ ہیں خداد شمن اورانس دوست انسانوں کے ماتھوں سے زین تو کیا فضاؤل کے بھی بام و ور شکنتہ ہیں ابھی کے جنبش ابرو یہ اپی جان وسینے کو بہت سے لوگ بیٹے ہیں محر اکثر فکت ہیں وہ جن کوچھوڑ کرآئے تھے ہیں ٹوٹے ہوئے گھریں جو ان کو چیوژ کر لکلے تھے وہ ماہر شکمتہ ہیں

#### محسن احسان کیک

### محس بھو بالی کہر

شعاع مہر شب تار کی علاش میں ہے کہ میری جیت مری بار کی حاش میں ہے یں ایک ہوتہ میں کر نہال کر جائے وجن اہر ممبر بار کی اداش میں ہے ہارے دل کی اطاعت سرار جہائی ماری جرات ایار کی حلاش میں ہے برجکی کو بہت جبٹو لباس کی تھی المام جہہ و دستار کی بخلاش کیں ہے قدم قدم پ بید هیر سجد و منبر خدا مجمی کیا درد دیوار کی حلاش میں ہے چک رہا ہے فلک پر جو آخری تارا تہ جانے آب سے عزا دار کی تلاش میں ہے پند ملقہ احباب ہے گر محس رًا کن ابھی معیار کی الاش میں ہے

یوں ای طلب می رہ تسیر سے پہنچا یہ کیش مجھے لئس مناں میر سے پہنیا قربت کے کھلائے ہمرے حق میں سم قاتل جو میرے قریں لذت تقربے ہے پہنچا دو فجر کے الفاظ ہے اے کاش اے ماما جو دل کو سکوں نفرہ محقیر سے پہنچا ہر چند وسیلہ تھیں کی اور بھی راہیں میں اس کے تین الدہ علیر سے پنجا احباب کو موقع مری بدگوئی کال جائے یہ سوی کے اس برم میں تافیر سے وینیا اوروں سے مری طرز نگارش بی الگ تھی تصان جھے ہی جی تحریر سے پہنیا دنیا ے کے زخم او سب بجر مجے محن جو رقم مر اپی ای شمشیر سے کانی

# منصورعاقل



ایوں جا ہوا محمر ہے کہ دیکھا تہیں جا: وہ سامتے منظر ہے کہ دیکھا نہیں جاتا خفیر ی تحقیر ہے تذلیل می تذلیل اس طرح تحول سر بہے کہ دیکھا نہیں جاتا اب اور تو کیا ہو گی تیامت کہ ہے ونیا وہ عرصہ محشر ہے کہ دیکھا نہیں جاتا فکوہ قلک عارے کیا ہو کہ زمیں بھی اس ورجہ عمر ہے کہ دیکھا تھیں جاتا انسال ہیں کہ پھریہ سمجھ میں تہیں آتا وہ شیوہ آذر ہے کہ دیکھا تہیں جاتا آک شورش چیم کے سبب صورت حالات اس ورجہ مکذر ہے کہ دیکھا تبیں جا تم خانہ ایام لیو رنگ ہے بارہ مردش میں وہ ساغر ہے کہ دیکھا فہیں جاتا ہر مخص مراہمہ و حالات ہے عاقل اک درد کا جیر ہے کہ دیکھا تہیں جاتا

ہر ذہن شل ہے ' طاقعی محویاتی جمی جبیں منظر محزیده آنکه میں بینائی مجی حبیں تنشہ بدل ممیا ہے کھے اس طرح وہر کا جے کہ اس جہاں سے شاسانی مجی میں چٹم جنوں ہے مرک جیت پ افکلبار اور دیدهٔ خرد عیل کی آئی مجلی فیس ابلیس محو رقع ہے برواں خموش ہے آنی تھی خیب سے جو عدا آئی مجی دیں اب وہ تم کیاں کہ لکھے حرف خونچکال سیرانی کیا ہو فکر میں ممبرانی مجمی مبیں اک شوق سجدہ ہے سو ہے وہ مجی مرال البیس لینی جبیں کو اذن جبیں سائی جبی قبیر آتش دبان عدرسه و خافتاه ش خاکسی بعیرت و دانائی مجی خیس عاقل سزائے جرم طعفی کے یاوجود پس ماندگال کو فکر تواناتی مجلی حبیل

#### ىروفىسرخيال تاقى ساس

حسن زیدی پئر

ناامید ہوں نے دمی درد کی ہوا برسول ضو فشال رما مجر بھی عشق کا دیا برسول وحورثرت رہے تھے کو الا شال سکا برسوں غم ترے نہ کھنے کا مس فندر رہا برسوں ياس وغم رفق أسيخ خون دل بيا برسول اللخي مبت کا تجربه کيا برسون یاس آکے دیکھا تو شام کا وہ سایہ تھا چھ شوق نے جسکو ' قد را کہا برسول اجر کے اندجیروں میں آنسودس کی قندیلیں جگاکی اور دیکھا راستا ترا برسوں آ کھے کے دریجوں سند جمالکتے بھی ول میں عاعد بادلول كي ادث مي جيميا ربا برسول کٹ میں خرایوں میں زیرگی حسن اپی جن سے شہر استے منے وہ رہے جدا برسول

برکیا ہے سوتے خور سے آتی ہے مدا اور آواز کہد روح میں پاتا ہوں قطا اور محرا یہ تو مجنوں نے کیا اپنا تسلط رکھتا ہوں میں اب اینے کئے کھر کی بنا اور پر بھیج دیا جاؤں کس اور جہاں جس اے کاش کہ جو جائے کوئی مجھ سے خطا اور كيا تم تنا جكر ياش سمر خيز ثلارا شام آئی جے و کھے کے ول ڈوب عمیا اور جو دیدہ نم حمل شرر تملق ہے شب کو دیا ہے اے شہر جریل موا اور بنیا ہمی زے عشق میں دنیا ہے الگ ہے مرنے کی بھی اس رنگ علی جوتی ہے اوا اور اس موہر یک یہ تر کیکائی بھی قرباں پیدا نہ ہوا <sup>حک</sup>ل صدف عار حرا اور وو صورت معنی جو مرے گلر علی مم ہے یبنا دی اے عمل نے لفظوں کی قبا اور کیوں میری نوا داد کی طالب ہوسکی ہے ے کارجوں اور عنال اس کا صلہ اور

#### \*\*

## سرورانیالوی

\$₹

سلطان صبرواني

خودے ہم کچھ سوال کیا کرتے ہے ہے کار میل کے کرتے ہم اعربروں سے مو کے مانوس روشیٰ کا خیال کیا کرتے اس کی مرشی یہ مطمئن ہیں ہم رخ کیرا ۔۔۔ مال کیا کرے خامشی بھی ہے اب او رسوائی یہ سی سے سوال کیا کرتے دوستوں ہے چمپا لیا چرہ ان ہے ہم حرض حال کیا کرتے مح اس کی ہے شام بھی اس ک يه عروج و زوال كيا كرت دِل فَشَت موا " عزيز موا اور ہم دکیم ہمال کیا کرتے درد ہمی میر ہمی عطا اس کی

اں کو خرامیں کہ بے آیا ہے کس کے جرال ہوں چر ہے آدمی زعرہ ہے کس کئے وہ جس کی کو چوڑ کے مت سے چل دیا وا اس کی سمت ول کا وریجہ ہے کس کے مفہرا ہے جبکہ ان کا مقدر بی ٹوٹا آخر کھوتے بھر وہ بناتا ہے کس کے جب تنلیوں سے تور بسارت بی جیمن حمیا معرا میں پھر گلاب ہے کما ہے کس کے مائے ہے آدی کے حریزان ہے آدی پکر آدی ہے آدی مرتا ہے ممل کے جانیاز سر متھلی ہے دیکے ہوئے بھی ہے لننكر مقام فتح سے لوٹا ہے ممل كے یج بات کی شنید کا جب حصلہ مہیں احساس کی رگوں کو جمنجوڑا ہے تس کے خاکف ہے جب وہ تند ہواؤں سے عل مرور پھر یام پر تراغ جلاتا ہے کس لئے نفر کا اندمال کیا کرتے

#### تورالزمان احداوج کم

#### ٔ پروفیسرز ہیر کنجا ہی کم

تم نے دیکھا نہ مجمی چٹم زرقم سے مجھے ہے بہرمال شکایت ال رای تم سے مجھے میرے ہمراہ مرے بخت کی تاریکی ہے دوری رہے وہ برم مدوائم سے مجھے یاس و امید کی لهرمی میں کہ محمتی ہی تبیس کیے چھنکارا کے قلر کے قلوم سے مجھے مهد و بیان وفاک تو حقیقت کیا تھی اس نے محور کیا حس تکلم سے مجھے میری خوشیاں تھی بہرحال جہیں ہے موسوم تم في كول كرديا محروم تبهم س مجي شاعری اوپی ٹریا ہے پہنچ جائے مری مرے اشعار سا دو جو ترقم سے مجھے

ماری مختلو بر سو عاری داستان بر سو کہاں ہے آگئے ہیں بید مارے داز دال ہرمو زيس بر رنگ و يو برسو فلک بر كهكال برسو نمایاں میں کسی کے حسن مخفی کے نشاں ہر سو صدا دين کے بيں ماہ و انجم صورت تمني نظر آنے لگا ہے ان کا اعجاز بیاں ہر سو کہیں آلام کے طوفال کہیں غم سے چییڑے ہیں ممبت کے ری ہے زندگی کا انتخال ہر سو مارے ذوق سجدہ نے کہاں چہنچا دیا ہم کو جدہر دیکھا نظر آیا تہاما آستاں ہر سو زمیر نشتہ جال کوکون ہو پچھے گا زمانے ہی بظاہر وصونڈتی ہے اس کو چیتم دوستاں ہر سو

#### عیم مروسهار نپوری م

## سيد حبيب الله اوج

جہاں کی رعنائیوں میں کل بھی اگر چہ کوئی کی نہیں تھی محمر جو تیرے بغیر گزری وہ زندگی زندگی نہیں تھی

جائد آئے گا اقر کر مرے کھر آج کی رات! ہو گا مہمال مرا وہ رفتک قمر آج کی رات!

نہ کوئی طوفان آرزو تھا نہ کوئی سلاب رنگ و ہو تھا ہمارے حسن نظر سے پہلے تو حسن کی ہات ہی نبیس تھی

كبددو زائد سے كه معراج اسے كتے بيں! ركما موگا مرے زائو په ده مرآج كى رات

عارے مے سے تدم قدم پرچراغ روش ہیں حسر توں کے وگرنہ راہ وفا میں پہلے کہیں کوئی روشنی حبیں تقی التیاز من و تو میجوند رہے گا ہم میں ایسے ہو جا کیں مے ہم شیروشکر آج کی رات

جاری محرامیوں کا الزام کس یہ آتا بجر جارے کدراہبر بھی منظر میں تھے میدراہ بھی اجنبی تبیل تھی محول دے این خزانوں کواجازت ہے فلک! جتنا بی جاہے لٹالعل و محمر آج کی رات!

کھانے چبرے بھی ساتھ اپنے مدوددارور ان تک آئے کمنزل زعر کی جن کوسرے سے میجان ہی جبیر تھی

آج تک بنتی جفاؤں نے تمک یاش کی! ان کو دکھلاؤں گا وہ زخم جگر آج کی رات

ویں جو پکوں پہ آ کے کا پی تھی اپنی اک ان کہی تمنا وہاں فسانوں میں ڈھل گئی ہے پہاں کوئی بات بی تہیں تھی

کون جانے کے غریب اوج پدکیا گزرے کی حسب امید وہ آئی نداگر آج کی دات

#### عكيم مروسهار نيوري

#### ت**اجدارغرول** (بیاد حضرت جگرمرادآ بادی مرحوم)

 جگر نشان غزل ہے جگر وقار غزل مران حسن کا آئینہ بات ہات ہری مران حسن کا آئینہ بات ہات ہری بہا ہے تجھ کو جو کہیئے رسول کشور حسن ہے سب کا سب ہری مشاطکی کامدت ہے تری مدانے ابحارے خطوط حسن و جمال تو وہ نگاہ مبت کہ بے فقاب ہوا ہرے نقوش قدم منزل ہنر کے سراغ جلے ہیں ایسے تریسوز آردو کے دیے جلے ہیں ایسے تریسوز آردو کے دیے تریدو ترک دیے تریسوز آردو کے دیے تریدو ترک مراف وجود لفظ وہیاں میں سمو دیے ہیں وورگ یہ دیا ترک خوات کا تقاضا ہے دیا متام مرے دوق کا نقاضا ہے متام مرے دوق کا نقاضا ہے

مرے کے لئے ہوں معراج افخار ہے مرو کہ آج میں بھی موں وابست بہار غزل

#### عیم سروسهار نپوری م

#### سير حبيب اللداوج مريد

جہاں کی رعنا ئیوں میں کل بھی اگر چہ کوئی کی نہیں تھی محر جو تیرے ہغیر گزری وہ زندگی زندگی تہیں تھی چاند آئے گا اور کرمرے محر آج کی رات! ہو گا مہماں مرا وہ رفتک قمر آج کی رات!

نه کوئی طوفان آرزو نما نه کوئی سلاب رنگ و بو تما جارے حسن نظرے پہلے تو حسن کی ہات ہی جست تم کہددو زاہر سے کہ معراج اسے کہتے ہیں! رکھا ہوگا مرے زائو بدوہ سرآج کی رات

عار سعم سناتدم تعرم پرچراغ روش ہیں حسر توں کے وگر نہ راہ وفا میں پہلے کہیں کوئی روشی نہیں تھی المیاز من و تو میحد در رہے گا ہم میں ایسے ہوجا کی گے ہم شیروشکر آج کی رات

ماری مراہیوں کا الزام کس پہ آتا بجر ہارے کہ راہبر بھی سے بیس منے بدراہ بھی اجنی نبیل محل کھول دے اپنے خزانوں کواجازت ہے فلک! جتنا تی جاہے لٹا لعل و ممبر آج کی رات!

کھالیے چبرے بھی ساتھائے صدوددارور س تک آئے کہ منزل زندگی کی جن کوسرے سے پیچان ہی جیس تھی آج تک جننی جفاؤں نے نمک باشی کی! ان کو دکھلاؤں گا وہ زخم جگر آج کی رات

وی جو بلکوں پہ آکے کانی تھی اپنی اکسان کہی تمن وہال فسانوں میں ڈھل کی ہے پہال کوئی بات ہی ہیں تھی

کون جانے کہ خریب اورج پہ کیا گزرے گی حسب امید وہ آئیں نہ اگر آج کی رات

#### سلطان صبرواني

\*\*

\*

مری کرفت میں نتے میری دسترس میں رہے تمام پردہ نشینان شہر بس میں رہے خزال کا روپ لئے موسم بہار میں ہیں لئے ہوئے کس چبرے کے اعتبار میں ہیں

رفاتنوں کے برس لیحوں کے لیاس میں تھے محر جدائی کے بل بل برس برس میں رہے حروف بمحرسے ہوئے ہیں ساعتیں موتوف طلوع مبح غزل ہی کے انظار میں ہیں

شکفیت رنگ کسی طبخ محل میں خوابیدہ بہار صوبت کسی مجلدہ جرس میں دے

وہ کیسی میج تھی جب ہم سنر پہ نکلے تھے سو آج شام حمنا کے مرک زار میں ہیں

وہ بازی جیت گئے' تھے جو صاحبانِ جنوں جنہیں شعور کا دعویل تھا' پیش و پس ہیں رہے المارے عشق نے زنجیر ہم کو پہنائی ہے واقعہ ہے کہ ہم حسن کے حصار میں ہیں

ترے حوالے سے ہم تفتیکو کروں جناز کہ تیرے نام کی خوشبونفس نفس میں رہے سمجھ میں آنہیں سکتے ہمارے نقش و نگار کہ سنگ میں ہیں مجھی ہم مجھی شرار میں ہیں

خزال رہی تو بہاروں کی آس رہتی تھی بہار آئی تو بابندی تنس میں رہے

کہاں سے لائمیں منظ عہد کی نتی تعبیر گرفت خواب میں ہیں اور اسی خمار میں ہیں

#### ممایت علی شاعر تمهمارے بعد ک

آیک آگ کھے چنے جیون کا ایک جیفا ہوا تھا آپ آگھوں ہیں مارا ماشی تھا آپی آگھوں ہیں راس دعری آپ کھوں ہیں دونوں کا دونوں کے ایک کھی تھی کی کتنی راس کے ایک کھی تھی کی کتنی راس کی ایک کھی ہی ہی رہے نہ اداس کی کون خوش بجنت اس قدر ہو گا کی ہو گا کی کو گا اتنا آباد اپنا گھر ہو گا ماتھ جھوٹا فہیں چیم ہو گا ماتھ جھوٹا فہیں چیمز کے بھی ماتھ جھوٹا فہیں جیمز کے بھی ماتھ جھوٹا فہیں کی بیار آتا معتبر ہو گا

آج میں سو سکا نہ ساری رات ہی ہے ہے ہی ہیں میرے پاس ہم جیے رکیعتی تھیں ' میں تم کو ہم ہی ہے ۔ آپ میں میں کی نہ کوئی بات میں جی ہی ہو گئی ہات کس میں جو پہر تھا ہم پہ روش تھا ہم ہے روش تھی میں میں میں میں میں ہو رہی تھی شہنائی روی تھی میں خواب سے میت و رہی تھی بارش سی ارش سی ارو رہی تھی بارش سی ارو رہی تھی بی بارش سی ارو رہی تھی بارو رہی تھی بارو

تم تو جا بن چک ہو دنیا ہے ہیں ہیں آئے والا ہوں ہیں کچھ دن ہیں آئے والا ہوں ہیں آئے والا ہوں ہیں آئے والا ہوں ہم کو سب کھھ سانے والا ہوں زعرگ کو سب کھھ سانے والا ہوں زعرگ کو آزما بن چکا موت کو آزما بن چکا

الله المراجع المراجع

#### عيم مروسهار نيوري

#### تا جدارغزل (بیادحضرت جگرمرادآبادی مرحوم)

 جگر نشان غزل ہے جگر وقار غزل مرائ حسن کا آئینہ بات بات تری مرائ حسن کا آئینہ بات بات تری بہا ہے تجھ کو جو کہیئے رسول کشور حسن بیر سب کا سب تری مشاطکی کامدقہ ہے تری مشاطکی کامدقہ ہے تری مشاطکی کامدقہ ہے تری مشاطکی کامدقہ ہوا تری مدانے ابھارے ٹعلوط حسن و جمال ترے نفوش قدم مزل ہنر کے سراغ ترے سوز آرزو کے دیے جلی ایسے تریسوز آرزو کے دیے تریسوز آرزو کے دیے تری وریک تری مراف تری میں میں مو دیے ہیں ووریک وجود نفظ وہیاں جی سمو دیے ہیں ووریک یہ رابط شعلہ ویہنم اید وسل تور و نظر یہ رابط شعلہ ویہنم اید وسل تور و نظر تری مقام مرے ذوق کا نقاضا ہے

مرے گئے تو سے معراج انتخار ہے سرو کہ آج میں بھی ہوں وابستہ بہار غزل

#### ظفرعلی راجا اورمٹی کا آ دمی

#### شاہدواسطی میں بھی ہوں

عن اور منی کا آدی ہوں
کیم بھی جادی
تو میری ہے کا کوئی ذرتہ
فنا کی اعرص کی جادی کرتے
منام ذر سے سیٹ کا کوئی ذرتہ
شکستنی کے نشال مثابے
البر کا درست قضا بھی جھے منائے
مور دو کا پیام پائے
مر سے عدو
مر سے عدو
جیمے منانا جیس ہے مکمن
جیمے منانا جیس ہے مکمن
جدا ہے قطرت میں خاکہ میری
میں اور منی کا آدی ہوں

كتاب: ارمغان خاكي

مصنف: عزيزالدين خاكي

مرتب : شنمراداحمه

ناشر: المجمن ترقی نعت (ٹرسٹ) یا کستان - کراچی

ضخامت: ۱۲۰صفحات قیمت: ۱۲۰مویے

'ارمغان خاکی فروغ نعت کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی اور 'نعتیہ ادب' میں ایک قابل قدرادر بیش بہاا خد ڈے بلکہ آپ کی ہر کاوش یا حث سعادت دارین ہے۔

#### ظفرعلی راجا اورمٹی کا آ دمی

#### شاہرواسطی میں بھی ہوں

عن اورشی کا آدی ہوں
تو میری ہو کا کو کی ذرہ
تو میری ہی کا کو کی ذرہ
فنا کی اعرص کی مایش کرتے
قام ذر سے سیٹ لائے
قام خر سے سے جمعے بنائے
ابد کا دست قضا بھی جمعے بنائے
مرے مندو

بساادقات بم د بوارد در شر بھی بہت آزاد ہوتے ہیں کسی انسان کی موجود گی بھی بہت کرتیں گہتی انسان کی موجود گی بھی بہت کرتیں گہتی انسان کی موجود گی بھی بہت کرتے ہیں انگر قرطاس پر تصویر بن جائے دہا ہم کی تیر بیت ہو جا کس کے دوائد ریوی انجل بھاتی ہیں کہ جوائد ریوی انجل بھاتی ہیں کہ جوائد ریوی انجل بھاتی ہیں کہ ہم نے اک تقاہد کو کو کو کی بوشاک بہتادی کو کو کو کی بوشاک بہتادی کو درائی دیر ہیں کوئی تخیل کی ٹی کوئیل کوئی ہوں کہ کہیں ہے ہوائی ہے اور کہتی ہے درائی دیر ہیں کوئی تھی ہے اور کہتی ہے کہیں ہوں کے میں کہیں ہوں

- كتاب

محموداخر سعيد

نفذ ونظر

هميم روش شخصيت اورفن

مرتب : ڈاکٹروفاراشدی

ناشر وائزهم وادب پاکستان - کراچی

ضخامت: ۱۸۱صفحات قیمت:۲۰۰رویے

ز رِنظر کتاب ایک جواں سال شاعر محد شهیم احمد خاں روش کی شخصیت اور فن سکے بارے میں ' ن كے احباب اور ارباب نفترونظر نے اخبارات ورسائل میں جو پچولکھا' ان تمام تبمروں اورمضامین کوؤ اکثر و فی راشدی صاحب نے صحرائے اوب میں جمعرے ہوئے ان جمینوں کو جیمان پیٹک کر قار نین علم واوب کے سئے محفوظ کردیا ہے۔جس شاعر کے ہارے میں جمکن ناتھوآ زاڈرا غب مراد آبادی ڈاکٹر فرمان فٹے پوری قلیل شغائی ، شبنم رو ، نی اور دز ری یانی پن جیسے ارباب قکر ونظر نے اظہار خیال کیا ہوان کی قادر الکلامی جس کیا کلام ہوگا۔ ان تمام اہل قلم حضرات نے شمیم روش کے کلام کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے انہیں دل کھول کر داوری ہے۔ کو ا د بی حلقوں میں اس امجرتے ہوئے شاعر کا نام کوئی ا تنامعروف ادر نمایاں نہیں تھا۔ لیکن جس فیرمعروف شرعر اوراس کے کلام کوڑا کٹر وفاراشدی جیسے متعتذر محقق اور نقاد نے لائق توجہ جانا۔ بیر ہات شمیم روش کے لیئے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ باعث اعزاز وفضیلت ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر وفا راشدی کا توجہ فرمانا اس حقیقت کا اعتراف بھی ہے کہ میم روش ہجا طور پراس اعز از کے مستحق بھی ہیں کہان کے فکر ونظر اور انداز تخن کوئی ک رفعتوں وسمجد اور پر کھا جائے۔ راشدی صاحب نے کتاب کے شروع میں ایک نہایت معلوماتی مقالہ نما ف کہ شیم روش کے حالات زیر کی اور کلام کے بارے میں تحریر کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ قیم روش غم زندگی کے تشیب وفرازے سے سمرح و بواندوارگز، مے ہیں۔وہ زعر کی داخلی و خارجی کیفیتوں ہے کیونکر آشنا ہوئے اورفکرداحساس کے دیے جلانے کے لئے انہوں نے تکی وشیری تجربات ومشاہدات کو کس سلیقے سے سپر دقلم کیا ہے۔ بیکوئی آسمان کام بیں۔ برسول آن شاعر میں لیونشک ہوتا ہے تو کہیں جاکر کلام میں مجرائی و کیرائی اور تا ثیر

پیدا ہوتی ہے۔ بہرطال ہم بجا طور پر ہے کہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر وفاراشدی نے اس کتاب کومرتب وشائع کر کے ا پی اولی نیکیوں کے باب میں مزید قابل قدرا ضافہ کیا ہے۔

صحراميں جائد کتاب :

مرتب : مروراتبالوي

ناثر: مكتبه كلزارادب رراولينذي

۱۹۲ صفحات قیمت ۴۸رو پے ضخامت:

ز برنظر کمّاب وہ سبدگل ہے جس میں معروف اور نے شعراء کے انتخاب کلام کو مختصر سوالحی خاکوں ے ماتھ کے جاکردیا گیاہے۔ کتاب کے نام سے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے گر شندز مانے کا تحریر کی ہوا کو ل اسلامی رو ، نوی ناول ہے۔جس کا نیار نش جہیں کر مارکیٹ میں آیا ہے۔ فاضل مرتب سرورا نبالوی صاحب طویل عرصہ سے اسپنے دولت کدہ پرعلم وادب کی محفلیں آراستہ کر کے شع علم کوروش کئے ہوئے ہیں۔ان محفلوں میں معرد ف وغیر معروف شاعر اورادیب کی سخصیص کے بغیرا ہے حصد کی توانائی تذرکر کے ان جراغوں کی لو بڑھاتے رہتے ہیں۔ بیلمی داد بی کار خیر تادم تحریر جاری وساری ہے۔ان ہفتہ وار اور ، ہانداد بی محفلوں کا ایک نہا ہے حسین اور افادیت سے مجر پور پہلویہ ہے کہ ان اولی محفلوں کی رو دا داور ان کے زیر اجتمام متعقد ہونے واليطرحى أور فيرطرحى مشاعرول اوراد في نشتون كوكما في صورت من شائع كياجا تاب بيدودادي بري عرمه محزرنے کے بعد حوالہ و محقیق کی متند دستاویزات کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں ۔ جن ہے محققین کواس عہد پر کام كرف ين كافى ميولت ميسراتى ب- يول دوق وشوق ب لكايا بوايد بودا مجهع صد بعد نهايت مفيدوشري برگ دبارے آراستہ و بیراستہ وجاتا ہے۔ زیر نظر مجموعہ میں ستر وشعراء کا چیدہ چیدہ کلام یک جاکرے فاضل مرتب نے ہوں کہتے کہ چراغ جلا کرمر ہام رکھ دیتے ہیں۔ان کی روشی میں محقق اسے او بی منظر ناموں كے سنگ ميل كا در ست تغين كريكتے ہيں۔ بقول مرتب آپ 241 ميں ابوان غزل كے نام ہے اس تشم كا ايك شعری مجموعه ترتیب دے کرشائع کر پچنے ہیں۔ آپ کی بیدوسری کا دش مسحرا کا جائد ہی علمی و او بی حلقوں میں فدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ ہر چھ سے فقر مجموعہ بہقامت کہتر ہے۔ مرائل نفذ ونظر کے زد یک بر بنائے افاديت بيتيت بهترك معدال ي

كتاب: ارمغان خاكى

مصنف: عزيز الدين خاكي

مرتب : شغراداحمد

ناشر: المجمن ترقی نعت (ٹرسٹ) یا کستان \_ کراچی

خنامت: ۱۲<del>۰ صفحات قیمت: ۱۲۰ روی</del>

زینظر مجوید نعت اور یا الدین فاتی کی کادش فکراور حب رسول کا مظهر ہے جے ان کے ای عشق و جذب سے سرشارا کیے دفتی کار نے تر تیب و قدوین ہے لواز ہے۔ اس مجویہ کی تمام لفتیں نہا ہے۔ سیس اور سادہ ہیں ۔ نعت کوئی صنف شاعری ہیں فازک ترین ٹن ہے۔ جس می عشق وسرمتی کے ساتھ ساتھ صداد ب کے جملہ تقاضی بیش نظر دیجے ہوتے ہیں۔ اس باب میں کی غفلت یا نفظ و ہیاں کی ذرای افزش بھی قابل معانی نہیں ۔ جو اس راوعشق ہے سرخروئی ہے گزرگیا 'اس کی سعادت کے کیا سمنے۔ انشاقعا فی نے عزیز الدین فار کوجن سعادت کوئی ہے۔ نعت محض شاعری معانی نوازا ہے ان میں ایک نعت خوانی کا اور دوسر انعت کوئی ہے۔ نعت محض شاعری کا مام نہیں ہے۔ اس لئے کہ جس کی تحریف خود خالق کون و مکال کرے 'بندہ اس مجوب خدا کی تحریف ہیں کہاں تک جسکتا ہے۔ اس سلمہ میں سیر دفتی عزیز کی فریاتے ہیں کہ نعت کوئی جس قدر مقدس فریف ہیں ای قدر مشکل اور فازک کا رشیشہ گری بھی ہے۔ عزیز الدین خاکی پرقد رت بہت مہر بیان ہے۔ آپ و ہوش گروخوش تسمت انسان ہیں۔ جنہوں نے اپنے قلم کو دحت رسول کے لئے دتف کر دیا ہے۔ آپ کے تر واخت پر مشمل کی مجموعے۔ جن میں ذکر فیر الوری ڈکر کسلی علی مند حاصل کرنے ہیں۔

'ارمغان خاکی فروغ نعت کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی اور ' نعتیدا دب میں ایک قابل قدر اور بیش بہاا ضافہ ہے بلکہ آپ کی ہر کاوش یاعث سعاوت دارین ہے۔ سكيال سائي دي

شاع : احد مسعود

ناشر: دارالاشاعت بزم علم فن پاکستان

ضخامت: ۱۲۸ صفحات قیمت: ۴۰۰۰ رویے ارس پونڈ

ز برنظر کتاب 'وطن ہے دور ملک ولمن کے دکھ در د ہے آشتا جناب احمد مسعود کا اولین مجموعہ کلام ہے۔اس مجموعہ میں تقریباً ۲۰ عدد غزلیں اور چند قطعات میں۔ابتداحسب دستوراز راہ خبرو برکن نعت بحضور نی کریم سے ہوتی ہے۔زیرِنظر جموعہ کود کی کرا یک خوشکوار سااحساس ہوتا ہے کہ موصوف نے علمی وادبی مراکز سے دور رہتے ہوئے بھی روح غزل کو فیر مانوس را کیب و الفاظ سے مجروح نیس ہونے دیا۔روایت کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی انفرادیت مجی قائم رکھی ہے۔ آپ اپنے گردو پیش کے حالات و واقعات کو اپنی فکر تخن کا موضوع بتاتے ہیں۔ ان کے اندر کا حساس شاعر معاشرے اور ساج میں پھیلی ہوئی زبوں حالی ور انسانی قدروں کی پامالی پرمضنغرب دکھائی و بتاہے۔ان کے بال جمیں عمری شعور ایک وسیع وڑن کے ساتھ ، تا ہے۔جس سے کلام میں تازی اور کھمار کا خوشگوار احساس موتا ہے دیسے بھی غزل کا کینوس ایسا تک داماں برگز جہیں جہاں؛ حساس کادم مکنتا ہوامحسوس ہو۔غزل کے کینوس پرفتد میم وجد بد بلکہ ہرعبد کے مضامین لو بانو کی رنگ ہمیزی عجب بہار دکھائی ہے۔ ہمیں احمد مسعود کے ہال سلاست زبان سادگی اور روایت کی بإسداری کومسوس كرتے بوئے جرت موتى ہوادكى جكہ كى بياحمائينيں موتاكة بات مندر بار بينے موے ايك تعلی اجنبی ماحول میں قریخن میں محویس ہیں وجہ ہے جوآپ نے اکبر حیدر آبادی محمود باشی محسن احسان اور اعزاز احدا ورجعي بمعمرول المعانخن شسته كاشائسة شاع "كبلاف كاعزاز يايا ب-اورسب يدهكر محتر م شوکت واسطی کاانبیں ان الغاظ میں خراج مخسین که 'متواز ن نظر بے رویے کے اس بخن طراز کی شرعرانہ اور فزکا راندادا مجھے اچھی گئی ہے۔" ان الفاظ کے بعد کسی اور کے پچھے کہنے کی تنجائش کہاں باتی رہتی ہے۔احمد مسعود کا یجوعد کام جے برم علم ونن یا کستان نے نہایت عمدہ کیٹ اپ کے ساتھ شاکع کیا ہے ہمارے شعری ادب ش آبک خوبعورت اضاف ہے۔

كتاب: وردكي تلي ركيس

شاعره: فرزانه خال نينال

ناشر : دارالاشاعت بزم علم فن پاکستان

ضخامت: ۱۸۹ صفحات قیمت: ۱۹۰۰ و پے ایا نج پونڈ

تا بل صدافتخاروستاکش میں وہ لوگ جود بارغیر میں رہتے ہوئے بھی ملک وملت اور زبان و اوب سے نہ صرف رشتہ استوار کے ہوئے ہیں۔ بلکہ دائے درے شخنے زبان وادب کی آبیاری کیلئے کوشاں بھی رہے ہیں۔زرنظر کماب لو تھم (برطانیہ) ہی مقیم قرزاندخال نینال کا مجموعہ کلام ہے۔ نینال جمارے سائی ادب میں ایک امرتا ہوانا م ہے۔جن کے کلام کی خوشبود یار غیرے ہوتی ہوئی یاک وطن تک پینی ہے۔ان کا انداز یخن کوئی نسوانی اسلوب کی تشدی کرتا ہے۔ انہوں نے بورپ کی آزاد فضاؤں میں رہتے ہوئے بھی خ العر مشرتی روایات کور کنبیس کیا۔ یمی وجہ ہے ان کا کلام جملہ لطافتوں سے موں مزین ہے جیسے جلمن کی اوث ے جما تکتے ہوئے کسیس پکر کے خطوط سان کے بال تشبیدواستعارہ می نیکوں بہنا ئیول میں باال عید کی می دافر جی ہے ان کی قوت مشاہرہ سے امید ہے کہ تجربات کی بھٹی سے لکل کر ابھی انہیں ماہ تمام ہونا ہے۔ان کے بال حسین خوابوں اور خیالوں کی میں الفاظ انہیں پر بوں کی مانند د کھائی ویتے ہیں۔ تنلیوں کی برندوں کی ہم نفس نیناں کو بھی ہیر بن کرجگل جنگل بعظمنا اچھا لگنا ہے تو مجھی تخلیق کے بے پناہ کرب کے ممل ے نی زندگی سے جمکنار ہوتا اچھا لگتا ہے۔ان کے مال کہیں دنی خواہشوں کی دھواں دیتی ہوئی جسم کی کیلی الكڑى ہے تو كہيں ول كے شال بركل بوئے بناتى ہوئى مبكتى ياديں ہيں منكماتى ہوكى شامين نيكاول جميل ميں جائد كرزت بوئ ساع وهنك رتك اڑتے ہوئ آليل جردوصال كے تذكرے شرم وحياش بے الفاظ ور اكب موياوه مجى كجرب جن كالسائية عبارت ب- يروفيسر شوكت واسطى واكثر طابرتونسوى اور پروفیسرمحن احمان نے اینے اینے طرز براس سے لجدی شاعرہ کی حوصل افزائی کرتے ہوئے ان کے درخشا استنظرا کی بیش کوئی کی ہے۔جن کے انداز شعر کوئی نے اہل ذوق کو بہت جندا پی طرف متوجہ کرس ے ۔ امید ہاس خوبصورت اور دیدہ زیب جموع کلام کوخاطر خواہ یزیرائی ملے گ۔

#### مراسلات

#### بروفيسر شوكت واسطى راسلام آباد

آپ نے اس بارادار ہے میں اوب عالیہ کے حوالے سے دلچسپ اور کار آمد بحث افسائی ہے۔ تا ہم جھے محسول جوا کہیں کے نہ کھے خلط محث ہور ہاہے۔ ادب عالیہ یا آن فی ادب کی اصطلاح انگر بزی زبان یں کلاسک کی ہم معنی ہے۔ اردو میں اس سے مراد صرف وہ ادب لیس جو خصوصی طور ایسامعتر ہو جے وقت یا زمانه بمى رديا فراموش ندكر يحك ميه برنسل انساني كي دستبرد ي محفوظ يون يحى روجاتا ب كداس كي بقا كا أتصار كلية تحريرى بهى نبيس بلكه معتذبه صدرى بي كلم اس كاسفيذ بين ميسيند به بيند سفريش ربتا ہے۔حسب معمول اس بر رہمی ادار بیب باطور اقد ارکی باسداری کی تکرار جس ہے اور اصرار ان باتوں پر جن ہے دھیان روگر داور روبيهرد ب- ين اس يركل صادكرول محرايز اوكرول كه جرايك ادب بعى ادب عاليد كے ذيل بي تبيس ركھ جا سكت \_ز ماندقد يم كاوب عاليدهم ستسكرت كرامائن اورمها بحارت كوجكددى جانى جانى جانى ماندوسطى بيس بيد اعزاز بااشبه فردوی کے شاونامہ کو حاصل ہے۔اس سے پہلے ورجس ڈانے کے اپنیڈ اور ڈیوائن کامیڈی اس برگزیده منف کے شبکار لکھے جانچکے تھے۔ مابعدملٹن کی شہرہ آفاق پیرا ڈائز لاسٹ معرض وجود ہیں آئی اس کا تممل ار دومنظوم ترجمه میں نے فردوس مم کشتہ کے عنوان سے کیا تو میرے مرحوم دوست ابوب محسن اور پٹہ ور میں نثر تگاری کے محسن اور میدان محقیق کے سر برآ وروہ شہوارظہور اعوان کے پُرزور اصرار پر میں نے احقام کا قرض" قلمبندی جوتمام ترقرآن جید کے پس منظر میں حضرت آدم سلیدالساام سے پاکستان کے تیام بکد آج تک کی بسیط تاریخ پرمحیط ہے۔ بیدہاری زبان کا اولیس رزمیہ ہے۔اس بحث پرمزید ڈ اکٹر ظہور اعوان کی تحقیق تالیغات ہے استفادہ کریں جنہوں نے ونیا کے پہلے یا نچے لا کہ اشعار برمشتل وسطی ایشیا کے ایک رزمیہ کی در یافت کا دعوی کیا ہے جواب تک جستہ جستہ سینہ یہ سیدہ محفوظ و ماسون چلا آتا ہے۔اس کے بعد ہونانی نابیعا ہومرے او ذہبی اورایلیڈی اولیت کاشرف باطل تغیرتا ہے۔ بلاخوف تر دیدتھموں کداردو میں سی ممل مک سک ے تھیک ٹھ ک رزمید کا وجود تا پر سی جاری صنف خزل کوا دب عالیدی صف میں وثو ت ہے رکھ جا سکتا ہے كيونك بيا بى بىيت ما بيت روب مروب مل دور بدور بد تورمتندا ورمعترحييت ، برقر اراورقائم ربى بـ

گواب اس کا لطف اور پائیدارا نداز تخول اس قدر پا مال کیا جاچکا ہے کہ عالی کی بجائے اسے عالی کے فانے شن ڈال دیں کیونکہ ہمارے موجودہ اس اٹکارشعر نویسوں نے دافتی اس صنف وحثی کا بھروپ ا جاگر کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا افراط تغرید کا کا سر ہم کر بیاں؟ تا ہم خول کی عالی مرتبی کہ بھی حرف ند آئے جب تک اس کے تینینے میں حنقد میں ۔ ولئ سودا میر متوسطین ۔ ورد مصحفی آئٹ ۔ متاخرین ذوق مومن عالب کے تک اس کے تینینے میں حنقد میں ۔ ولئ سودا میر متوسطین ۔ ورد مصحفی آئٹ ۔ متاخرین ذوق مومن عالب کے سے جوا ہرریز ہے موجود ہیں جو بھرافتہار معتبر اور بہ جرد متند میں کہ یکی حقیقی اوب عالیہ کی اصل شان ہے۔ یہ سادا کلام اوب عالیہ کا قابل فخر مرمایہ ہے۔ ہماری خول میں کہ بھی وہ دکھی کہاں کہ ولئی اسے جول کی توں سینے سے لگائے رکھے۔ روایا تی اعتدال کی خوری نہ بنیادی قدروں کی گفتگو۔

اس مرتبدالا قرباء چند در چند خصوصیات کا مظہر ہے۔ مکتوبات کی ہات ہوتو تتلیم کیا جائے انداز خوب سے خوب تر ہوتا جارہا ہے۔ بے لکلف موجد ہوجدادب آ داب کی بات چیت ہونے گئی ہے۔ ہاں البت کہیں کہنے کی کوئی بات رہ گئی ہے دبال البت کہیں کہنے کی کوئی بات رہ گئی ہے یادہ جو کہنے کی خاص ندھی کیددی گئی ہے۔ پھر بعض کمعی ہوئی تحریر کی دانست تعلیم کا دانست تعلیم کے دری گئی ہے۔ پھر بعض کمون تحریر کا دانست تعلیم کے دری شرک کا تکارہوگئی ہیں۔ میرائی خدا نیج اس میں ایک بوری سفر کے عائب ہونے سے بورا مضمون فتر ہودی معمون فتر ہودی موندین کررہ گیا ہے۔ میریانی کر کے اس کودوبارہ افتیاط ہے کھاجا ہے ہ

اس موكيك ادارومودرت فواهب

معقول نثار آتا تھا۔ ہمارے ہاں منٹی پریم چنداتو آخر تک اس کواپنائے رہے اور اے بھی کسرشان شدہ انا۔ بڑے لوگوں کی بداوا کسر اور ہمارے کئی معتبر عہدوں ک وہ لوگوں کی بداوا کسر اور ہمارے کئی معتبر عہدوں ک وہ عبر تناک گرے ہی کہ دو ہمارے کئی معتبر عہدوں ک وہ عبر تناک گرے بی کرم عبر تناک گرے بی کرم اللہ کا دفال سامان فانساماں ہو گیا ' فلیفہ بچام ٹہرا' وغیرہ ۔ فشی صاحب پر بدکرم ہوا کہ اس بیتا میں چل ہے اور کوئی رسوائی اس لقب کے ساتھ فنگ نہ کی۔

اب خفر انشائے کو میدوں۔ ہاں تو بیسوفید انگریزی کے ایسے (Essay) کا چربہ ہے۔ برط نید نے اٹھاروی صدی میں ایک سے ایک بوا مقالد تگارای توع کا پیدا کیا اور ان کی نگار شات مورے نصاب انكريزى ميں بطور خاص بر حالي جاتي تھيں۔ ايك ان ميں ہيز لث كامضمون تف جس كے تيك چلتے ہوئے بات چیت بہت مفلانہ حرکت تھی۔ اس نے (Walking and Talking)وا کنگ ٹاکٹ ٹاکٹ چیل قدمی کے وفت بات چیت رمی کورد کیا اوراس کا ظہار ولچیپ ہم آوازلنظوں کو جوڑ کر کیا اور اس وجہ ہے بیآج ساٹھ ستر سال بعد بھی د ، غیر نقش ہے۔اید ہی سبک اور برجستدا عداز بیان انشاہیے کی جان اور شان ہے اہو بہوہم اس كواب تك إن نديا ي بيا عاصى كرنالي كاانشائية وكاميدولا ع كديق بالآخريات كااصل ناك تعشه ياع! خان ماحب کے خط کی طرح آپ نے سرور انبالوی کے عدہ خط میں حوالے کی اصلاح کر کے منصبی فر بینہ خوب بھایا ہے۔ فاضل مکتوب نگاراس کودرخوراعتنا مانے جانے۔ شعر کا کل مفیوم بے شک یام ک بجائے بال سے بی بجا کھلٹا ہے۔ یہاں کمیں کی جگہ کمیں کواطا کا سہولیں۔اب ایسے ای سہو کی بات آھے بر حاؤں محودرجیم نے فرز اند نیمال کی خزل کوسرا ہے ہوئے کہ اور کے کی چنگی لینے وفت غور کرلیے ہوتا کہ رہمی اللا كاش خساند ہوسكتا ہے اس سے مبلے على كرچينيں ۔۔۔! بنيتاں كا كلام پچھلے شارے بس باعث توجہ ہوا۔اس مرتبه آپ نے برطانیہ کے مثال شعر حثاق اساتذہ کی نگار شات کوزینت الاقرباء بنا کراہے برطانیے کے مشہور ارشادعثانی کے پرواز اورشہرزاد کا ہم پلہ بنا ویا ہے اور وہاں کے پرانے اندنی مسدا کوتو تھلی مات دے دی ے۔ایں کاراز تو آبد۔ واکٹر مخارا کبر دیدر آبادی (وکھنی)اور صباحت عاصم کا کلام ہمیں دھیان ےمطالد کرنا در کار ہے کہ معلوم ہود مال ہمار ہے اردو دووست اٹل فن تخل کوئی میں کیا کیا زاویے نکال رہے ہیں۔ اسر میکہ میں جارے برم کے ماتھی بھی اس ادب دوئی ہے مستقید ہونا جا بچے ہیں ان کے چند حمدہ افسانے میرے پاس یرے میں کہیں تو میں وہ مھی بھجوا دوں۔ کہاجائے اب الاقرباء بدا ہت بین الاقوامی افق پر پرواز کنال ہے۔ مج تدجانے مفکور حسین یا دنے بکا بک ٹیلی نون پر یاد کر سیا اور بڑایا نارو سے سویدن کی یاتر اپر رواند

یں۔ میں نے انہیں بتایا کدان کی خوز ل کے بارے میں ابھی ابھی پھے چھتی باتیں لکھ کر ہٹا ہوں میری میں ان کی کرتے ہوئے الاقر باء کو ایک خط ڈاک میں کرتے ہوئے الاقر باء کو ایک خط ڈاک میں ڈالا ہے اسکے شارے میں چھپ چائے تو نتا ہے کیما دہے گا۔ یادحشت ایک طرف بیداداراور دوسری طرف یار طرصدار۔ کیا کروں کیاں چاؤں اب تو خودکو معود عاقل کے پردے ہی میں چھپاؤں تو بچوں بچوں۔ میں یاد طرصدار۔ کیا کروں کیاں چاؤں اب تو خودکو معود عاقل کے پردے ہی میں چھپاؤں تو بچوں بچوں۔ میں یاد کے اور کئی گئوں کے گیت گاؤں اور خاطر میں شداد کون آو ان کی غزل گوئی کو۔ بلکہ پر ملاج آؤں یہ مظہر المجا ئی خزل حاصر توزل عائب یا اور اظہر ماضر تخزل عائب یا اور اظہر کیاں اور اظہر کی ذات سے بول اور ایک کے حزال سے میں مانے خیال اور اظہر خودکو کے خاصر کون کو حزاج سے کی دور جا پڑیں تا ہم اس کی ذات سے بول اگری تو حزہ بچھدے جائے تو انو کھ از الا پن جو خودل کے عزاج سے لگائد کھائے۔

اب علامدتا جور کی حیات بے ثبات کے ایک اور پہلوے پر دوسر کا دُل جس کا شرید محشر زیدی کوعلم ند به دور ندخر در معرض تحریر جس لاتے۔ پہلے میراایک قطعہ پڑھ لیں:

زوق سے آئے جوداغ آزاداورا قبال نے قائم اعداز بیاں رکھاز ہاں دانی کے ساتھ تاجور سے تاعدم آیا تو شوکت ہم نے وہ برقر ار آبندہ رکھا کیسی آسانی کے ساتھ

اورب كيونكرجور باب سفت.

شوكت الماعدم عقرينه كمال كا شيرازه باندھتے ہيں پريشاں خيال كا

میں اوب کو حاضر ناظر جان کر سوائے نگاران علم وفن کی عدالت میں مصدقہ بیان قلمبند کر وک کہ مولا نامحہ حسین آزاد اور نواب مرزاواغ کی استاد ووق ہے شاگروانہ وابنگی مسلمہ تاریخی حقیقت اور نواب واغ ہے علامہ قبل کی نیاز مندانہ عقیدت اس لقم سے فابت جوانہوں نے داغ کی رحلت پر کہی اور ہا تک درا میں شامل ہے۔ مولا نا تا جور بھی داغ کے حلقہ وتلانے وہی بھد فخر شریک رہے تھاور یا مطور سے میں معدوم نہ میں شامل ہے۔ مولا نا تا جور بھی داغ کے حلقہ وتلانے وہی بھد فخر شریک رہے تھاور یا مطور سے میں معدوم نہ بھی سبی مگر ابوالیوان عدم نے بھی ابتدا میں شمل العلماء کے مشوروں سے استفادہ کیا اور ان کے زیرا دا ارت بھی سبی مگر ابوالیوان عدم نے بھی ابتدا میں شمل العلماء کے مشوروں سے استفادہ کیا اور ان کے زیرا دا ارت بھی نے دالے متو تو بھی جو بھی فرا جام شہرت پر بھی گئے ہے۔ مابعد بھی دالے متو توری کے '' فکار'' کافی معیار میں جیسے نگے تو بہندوستان بھر میں فورا جانے بہیائے گئے ۔ تب نام الیسے تی جربیدوں کے قسط سے عام ہوا کرتا تھا اب تو کہنے اوب میں بھی باوا آوم نرا الا!

مولانا تا جورکوبھی نواب داغ سے نسبت تھی ادرعدم صاحب نے بھی اپنا ابتدائی سفرٹ عری ان ہی کی رہنم کی میں شروع کیا بھی وہ وہ احسان دانش کی طرح ان کے صلقہ تلمذ میں داخل نہ ہوئے۔

محسوں کررہا ہوں میمراسلہ مقالہ درازتر ہوتا چلا گیا۔اب آپ اس سے جومتا سبسلوک فر مائیں جھے دود کدنہ ہوئیں میرجانیں کے زلف کی ہات چلی اور چلتی چلی ٹی الذیذ بود حکایت درازتر گفتم ۱۱

بروفيسر حسن احسان - بيثاور

ا اقر ہاء اپریل تا جون ۲۰۰۳ء لی تھا۔ پھی معروفیت رہی پھی پٹاور سے فیر حاضری اسلئے جواب میں تا خیر ہوگئی۔

برشارہ پہنے سے ذیادہ وقع اور آوانا ہوتا جارہاہے۔جس خوش سلیفاکی کا مظاہرہ آپ اس کے موادی چھان پھنگ میں کرتے ہیں دیسا ہی اس کی ظاہری شکل وصورت میں بھی ملتا ہے۔ تین ، ہ کے بعداس کی آمد کا شدست سے انتظار رہتا ہے۔

ادار ہے ہات شروع کی جائے۔ گزشته ادار ہوں کی طرح اب کے بھی آپ نے اوب اور نظریہ ضرورت کے بھی آپ نے اوب اور نظریہ ضرورت کے خت بڑی اہم ہا تمی چھیٹری جیں۔ میر حقیقت ہے کہ بیاست کی طرح نظریہ ضرورت ادب میں بھی داخل ہوگیا ہے اور آپ کے ادار ہے گئے آخری جملے نے توجو نگادیا۔ جمعے بھی خوف آتا ہے کہ خس و خاشاک کا

سیل با خیر کہیں اوب کے صحت منداور تو انا رجی نات کو بھی ہر یادنہ کروے۔ بس شدت ہے کم تر تخلیقی کتب کی بھر مار بور بن ہے اس نے اعلی تخلیقی اوب کو کھڑے اگا دیا ہے۔ اس رجی ان کو شم کرنے کیلئے ایکھے معیاری او بی رسائل کی ضرورت ہے۔

شاہ ولی اللہ کے بارے میں ڈاکٹر شاہدسن رضوی کا مضمون مختر گر جامع ہے۔ اس طرح اپنی میں اور مرحور ک میں شمل کے بارے میں ڈاکٹر محرمعز الدین اور محود اختر سعیدے مضامین معلو بات افز ابھی ہیں اور مرحور ک حیات اور ادبی خد بات پر بھر بور روشی ڈالے ہیں۔ تو ید ظفر کا تیخر اب اور ہندوکش بھی دلج ہے اور نی معلو بات ہے پُر۔ ڈاکٹر عاصی کرنا لی اوب اور تو ہی شعور پر انشا کیا کی صورت اظہر رخیال کر کے نے پہلوؤں سے بات کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سیدھ نفر زیدی نے ''وجو در ن سے ہے تصویر کا خات میں رنگ '' کافی حوالوں سے لکھا ہے وہ اچھی نئر گھتی ہیں اس بار بھی انہوں نے خورت کے ہر روپ بی بھر پد دوشی ڈال کا و تھوی کے بات کرنے میں بڑی دوپ ہے۔ جھر شفیع عارف دالوی نے قابل گا و تھوی کے بارے میں بوئی تھیں۔ بات کی دبار ان سے چند بارے میں بوئی تھیں۔ بھر اس کی میار سے حیات کو اس کے دوب ہے۔ جھر شفیع عارف دالوی نے قابل گا و تھوی کے بارے میں بوئی تھیں۔ بھر اس کی میار سے گئے تو اور میں بھی رہا۔ ان سے چند بارے میں بوئی تھیں۔ بھر اس کی میار سے گئے تو اور میں بھی رہا۔ ان سے چند بارے میں بوئی تھیں۔ بھر اس ماحب کا تیا می کی بیں۔ قابل صاحب کا تیا می کا کیات تو موجود ہے۔ کا کی انداز کے ملاقا تیں ہوئی تھیں۔ بھر اس میار سے می تو اور میں گئی انداز کے میار کی تھیں۔ بھر اس کی میار سے می دوبی ہے۔ کا کی انداز کے میار کی تھے۔

تاز وانظو مات میں صادق تیم اکبر حیدرآبادی تو صیف تبهم محسن بعو پالی خیال امر و بوی مباحت عاصم سرورا نبالوی مفکور حسین یا د طاہر تو تسوی شاکر کنڈ ان اورار شد محمود ناش دی غزلیں اچھی آلیس ۔ بهر ب عبد میں انتھ غزل کوموجود جیں اور ان کی تخلیقات سے الاقرباء کی آبر و برحتی ہے۔ جماعت علی شاعر کا امید بردا شد ید ہے۔ رفیق حیات کا چھڑ نادگ جال کے کمٹ جانے کے المیے سے کم بیس ۔ جماعت نے کی تظمیر آکھیں اس سے ان کا در د جرافظ سے عمیال ہے۔

#### سرورانبالوى \_راوليندى

"الاقرباء" برابر موصول ہور ہاہے جس کے لئے انتہائی ممنون ہوں۔ آپ جس خلوص آلکن میت اور جانسوزی سے پرچہ مرتب کررہ ہیں اس سے زبان وادب اور وطن سے آپ کی شیفتگی اور والہانہ مجت کا اظہار ہوتا ہے است خلفتگی اور والہانہ مجت کا اظہار ہوتا ہے است خلفتگی ہوار ولیے مضافین کا حصول اور پھران کی تر تیب وقد وین کوئی آسان کا مہیں سیدی پیدی پیدی بدد ارک کا کام ہے۔

#### انہیں کا کام ہے بیروصلے میں جن کے زیاد

جیبہ کہ میں نے اپنے پیچھے مراسلہ میں وعدہ کیا تفاعلامہ اقبال سے متعلق مراثی پر ایک مضمون ارسال ہے مضمون میں نے انہیں مراثی تک محدودر کھا ہے جوعلامہ اقبال ک وفات کے فوری بعد لکھے گئے یا پھر زیادہ سے زیادہ ان کے ممال وفات ۱۹۳۸ء میں لکھے گئے ورنہ تو ان پر لکھے جانے والے مراثی اور تا اراقی نظموں کی تعداد ہزارد ل تک پہنچی ہے جن کا اعاطہ شکل ہے۔

بعض مراثی خاصے طویل ہیں لیکن ہیں نے پورے بورے اس لئے قال کردئے ہیں کہ حرف میری ندہو سکے کہ فعال مردے ہیں کہ حرف میری ندہو سکے کہ فعال مر شداد حورا ہے اور پھر میری بدکوشش تھی کہ اوائل کے بیکھے ہوئے مراثی ہیں ہے کوئی مرشدہ نہ جائے اس باب میں ہیں نے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ کم از کم ۱۹۳۸ء میں کیے مجے مراثی تو اس مقالہ میں شام ہو ہو کہ میں ہوسکتا ہے کہ اور کھے ہوں۔ ہیں

ا چی آیک تالیف اصحرامی جائز مجی ارسال خدمت ہے وصولیا بی سے مطلع فر ہا کیں۔ آپ نے فون پر علا مدقا بل گلا و تھوی مرحوم کے کلیات مرحمت فر مانے کا تذکرہ کیا تعام معروفیات کی وجہ سے آپ کو خیال ندر ہا۔ اگر س کی آیک جلد بجواویس تو انتہا کی شکر گزار ہوں گا۔

#### صادق سيم -اسلام آباد

زندگی میں بہت ی باتیں ہوجاتی ہیں جنہیں'' عجوب' کیا جاسکتا ہے مرزا بیدل نے تقریباً ڈیڑھ سوسرل پہلے غالب کے ایک شعر کا جواب ککھ دیا جوغالباً مرزاغالب کی نظر سے نہیں گزراہوگا۔ بیدل کا شعرہے

می درگز راز دموی وطرز بیدل سحرمشکل که به کیفیت انجاز رسد اگر غالب کے ذہن مبارک میں بیشعررہ جاتا توشایدہ و بیشعرنہ کہتے طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسداللہ خال تیامت ہے بالکل ای طرح محترم مردرانبالوی صاحب نے میرے مضمون میں اس بات کی سند و مجی ہے کہ

الله فاصل مراسل نگار کا منذ کره مضمون زیر نظر شاره علی شریک اشاعت بے نیکن ہم فاصل مقالد نگار اور محترم قارئین سے معذرت خواہ بین که ''گلہ ہے شوق کو بھی ول بین تکی جا کا'' مے معداق یو جو ہ تنجیص پرمجبور ہوئے ہیں (ادارہ)

احاطهمزارمودا ناروی پی علامدا قبال کی فرضی قیرموجود ہے۔

اس سے پہلے کہ میں جوابا کچھ عرض کرتا۔ قابل احر ام مغیرتر کی کابیان ۵ کی نوائے وقت کے پہلے صفحہ پر جھپ سی علامدا قبال کی فرضی قبر موجود ہے۔

میری طرف ہے 1 اکثر جادیدا قبال کی کتاب' میا علامہ کے فرضی عزار کی تصویر موجود ۔ ب جوآ پ کی خدمت میں طباعت کے لئے حاضر کرر ہا ہوں۔



تونیه (ترکی) میں مولاناردی کے مزار کیا حاصلے میں علامیا قبال کی فرخی قبر پر جادیدا قبال اوران کی اہلیہ بیکم اصر و کمڑے ہیں انو ار فیر و ز\_راولیپنڈی

الدقربا وكاايريل مے جون ٢٠٠٣ وكاشارہ مجھے ١٢٠ بيل كول كيا تھا۔ پرچہ بہت شائدار ہے۔ تير م حكيقات معياري ہيں۔

اس وفت میں جناب سرورانبالوی کے ایک خط کے بارے میں وضاحت کرنا جا ہتا ہوں 'نسوں نے لکھا ہے کہ صادق تیم نے اپنے مضمون میں مزار روی میں علامہ اقبال کی قرضی قبر کا ذکر کیا ہے اس کہ سند مہیں جبیر بلی۔

میں نے بیفرضی قبر دومر تبدد کی میا ایک بار جب معام میں ترک کے دورے پرسی فیوں نے

وفد کے ہمراہ گیا۔ باہرالان پی علامہ اقبال کی فرضی قبر موجود تھی۔ یس نے اس کی تصویر بھی تینی تھی ہوشا یہ
میرے دیکارڈ میں موجود ہوگی۔ بل گئی تو بھیجوں گا۔ دوسری بار بیس سمالتی صدر جزل محمد ضیاء الحق کے ہمراہ ترکی
کے دورے پر گیا۔ تب پھر مزار روی پر حاضری دی۔ اور علامہ اقبال کی فرضی قبر بھی دیجی بلکہ جزل صدب
نے بھی دہاں حاضری دی۔

## سلطان صبروانی \_راولینڈی

اپریل تا جون ۲۰۰۳ء کے سرمائی شارے میں دعا اور غزل شریک اشاعت فرمانے پر میں آپ کا شکر گزار ہوں

آپ کا ادار میدسید معمول پھر توجہ طلب ہے۔ ادب اور نظر بیضر ورت عنوان سے آپ نے جس
ادبی منظر سے نظا ب اٹھایا ہے اور صورت حال کونہایت واضح طور پر جس طرح ہے تجاب کیا ہے واقعی ہے ہم سب
کے لئے ایک لی فکر رہے ہے۔ خداوی عظیم آپ کے ذہن وقلم کو جراکت عطا قرما تا رہے اور آپ اردوادب کے
متعلق مزید تاریک گوشوں کو اہل علم وذی شعور صاحبان قلم کے سامنے لاتے رہیں ۔ اور صاحبان اقتدار بھی اس
پہنچیدگی نے نوروفکر کریں۔ سروست تو پر وفیسر مکئور حسین یا دے لقول ہم اور آپ صرف دعائی کر کتے ہیں۔
بر سجیدگی نے نوروفکر کریں۔ سروست تو پر وفیسر مکئور حسین یا دے لقول ہم اور آپ صرف دعائی کر کتے ہیں۔
بر سے میں اس عرفیف کے ہم اوروفر ایس آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں جو کہ آپ کی شرط کے

مط بق غيرمطبوعه جي-

## خرشفیع عارف دہلوی - کراچی

الاقرباء کا تازہ شارہ جنوری تا مارچ ۲۰۰۳ ونظر افروز ہوا۔ جناب نے میرے عزیز دوست قابل کل وُٹھوک پر میرامضمون جوبھی میں نے مظفر احمد ضیاء مرحوم کے ارشاد پرسپر دہلم کیا تھا شاکع فر مایا اس کے سئے شکر ریے جول فر مائیے۔

آج جب مضمون پڑھا تو پرائی یادی تازہ ہوگئیں۔ قابل کامنصوم جنسم چبرہ افل ایمن پر انجرا۔ دل ک محرابوں پر محبت کے چراغ جملمانا ہے اور چندستار ہے سرمڑگاں آکر مجد ہوگئے۔ پھر کیا تھا ایک فلم تھی جوز توس خیال کی طرح نظروں کے سرامنے گھومنے گی۔ ہائے کیا دور تھا اور کیے کیے صاحب فن اور با کمال لوگ موجود نتے جودت کے ساتھ سماتھ آسودہ و خاک ہوگئے۔ اللہ تعالی ان کے درج ت بلند ترفر مائے۔

#### حبيب الثداوج \_لا بهور

آپ جس محت اور مشقت سے سد ماہی الاقرباء مرتب فرماتے ہیں۔ مضاجن کا تنوع الظم و ننزکا
انتخاب اور پھرآپ کا نظر انگیز ادار یہ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ قدرت نے بھر پور فیاضی ہے کام لے کرآپ کو یہ
صفات در ایعت کی ہیں ورنداس دور پرآشوب ہیں جبکہ صرف Utility Bills تی قوت الا یموت کے تمام
ذرائع ہز پ کر جائے ہیں۔ اس آن بان اور شان کا رسالہ مرتب کرنا۔ یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔

# حمایت علی شاعر \_ کراچی

شرمندہ ہوں کہ بہت وٹول یعد مخاطب ہور ہا ہوں ۔اس دوران میں آپ کا ایک خط بھی ملا ۔ تمریس ای اپنی جگر نیس تھا بھی کراچی ہے باہرر ہااور بھی ۔ کراچی ہیں ۔

طبیعت اچاف رہے گئی تھی۔ اب دوستوں کے اصر ارکی دو ایک محفلوں میں شریک ہوا ہوں پہلے نے دول ایک محفلوں میں شریک ہوا ہوں پہلے دولوں ایک شام میرے ساتھ منائی گئی۔ پھر چند دوستوں نے میرے فلمی نغمات خدا جانے کہاں کہاں ہے جمع کرکے ایک شام میرے ساتھ منائع کردیئے۔ "مجھ کومعلوم ہیں" (ایپ کو تیج رہا ہوں)

ای تقریب میں شرکت کی۔ بیشتر خوش گلونن کاروں نے میر سے مقبول قلمی نغمات گا کر سنائے۔
رات کئے تک محفل جمی رہی۔ کماب بھی ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ ایک رات میں ڈھائی سو کما ہیں بک گئیں۔ میر ہے
نغمات کے س ڈی بھی بہت فروخت ہوئے۔ جھے پہلی ہارا تدازہ ہوا کہ میر نے قلمی نغمات کتنے مقبول ہیں
حال نکدہ فلمیں اب سے جالیس سال پہنے بی تھیں۔ قلم انڈسٹری چھوڑ ہے تھی جھے ہیں۔

#### شامدواسطی له ایور

شکر گزار ہوں کہ آپ نے جھے پر ہے کی پالیسی کے بارے میں تخریر فریایا۔ جہاں تک ترسیل اما قرباء کا تعلق ہے۔ جھے وہ پر چہ جس میں میر ک مناجات شائع ہوئی تھی ملا تھا۔ بعد از ان کوئی پر چہ بیس ملا۔ اس میں آپ کا ادار وقصور وارنیس ہے۔ ہمارے علاقے میں ڈاک چوری ہور ہی ہے۔ ہمینی ہے "شعر" اور لا ہورے "انجرا" بھی جیس طے۔ شکایت کی ہے۔

#### محمودرجيم راسلام آباد

موجودہ شارے میں آپ کا تحریر کردہ ادارید اوب اور نظریہ فروست 'بڑی اہم تحریرے جس میں آپ نے ان سچا تیوں اور حقیقتوں کا ذکر کیا ہے جنہیں آئ کل گوشتد لب پر لانے کی بجائے اکثر مصلحت کی صلیب پر پڑھا دیا تا ہے۔ موجودہ عہد کا تخلیق کار بھی خود فرضی الا نجی ' ہوں اور ترغیب کا شکار ہو چکا ہے جس صلیب پر پڑھا دی قدر ہی جن کا تخلیق کار بھی خود فرضی الا نجی ' ہوں اور ترغیب کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے انسانیت کی بنیا دی قدر ہی جن کا تخلیق کار بھی اور ایسے کا وظیفہ ہے ' خود تخلیق کاروں کے کردار میں مفقود ہیں۔ کی وجہ سے کے حصول کے بولگام جذب اور این نام و ذات کی ستی تشہیر کے باعث آئے کے ادب کو بی ۔ آر نے بال جیک کررکھا ہے۔ آئی وی ' ریڈ ہؤا خبرات اور شہروں میں ہونے والی ادباقتر بہات کے بیچھے جمد مک کرا گرد یکھا جائے تو سب ای بی ۔ آر کا کرشہ نظر آئے گا۔ اب تو اس سے بھی بڑھرکی کھوگوگوں نے ادب اور ادیب و دانوں کو بلیک میں گرنے کا بہر سکے ایک میں اور ادب و ادب و ادب کو بیک میں گرنے کہ بہارے کوئی ادبی خوا ایسے والی دیا ہو ہے۔ ایسے میں اور ادب و ادب کو بیک میں گرنے کہ بیا تھوٹی کی بجائے صرف اپنی فی ات کی بر دیکس کی ۔ یہ بلیک میں گرنے کھاجاتے ہیں۔ اور بیا ور بیسے ہیں۔

الله آپ کے حوصلوں کوافزوں کرے۔ ایک غزل اور ایک نعت ارسال کرد ہا ہوں۔

## محت عار فی کراچی

جناب کا گراں قدرعطیہ الاقرباء شارہ بابت اپر مل تا جون ۲۰۰۳ وموصولی ہوا۔ بے حدد حساب شکر رید۔ضعف ہیری و بینائی نے بچھے یہ حیثیت شاعر دادیب زیرہ در گورکر دیا ہے۔ آپ کے رسا ہے کے خاص خاص مند دجات کسی مہربان سے پرمحوا کرسنوں گا۔

#### ز ہیر کنجا ہی۔راولپنڈی

موجورہ شارے کا اواریہ پڑھنے اور بیھنے والی تخیش ہے۔ اواریہ ہو تاریخ اللہ ہے تارے کا قابل تعریف ای بھر ایف ہوتا ہے۔ اواریہ تقریباً ہر شارے کا قابل تعریف ای بہوتا ہے۔ اور ایک اعظم در کی بہونان اوار بیتی ہوتا ہے۔ ''ادب اور نظر بیضر ورت '' کے تحت آپ نے جو سی بھولکھ ہے وہ بالکل مناسب اور ورست ہے۔

جناب محشر زیدی عارف دالوی اور سیده نفه زیدی کے مقالات بسندا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر عاصی کرنالی کے 'انٹ تیے' کا کیا کہنا! موصوف نے ملاوجی کی'' سب رس' کے انداز ہیں'' ادب اور تو می شعور' کے

بارے میں بہت عمدہ خیالات کا اظہار کیاہے۔

غزیمیات ہے کچھاشعار بہت پیند آئے۔ مراسمات کا حصہ بھی خوب روش ہے۔ جناب سرور انہالوگ کا مراسد بہت جامع ہے۔ جمیس سرور صاحب کے موعودہ مضمون کا انتظار رہے گا۔ امید ہے کہ ان کا فذکورہ مضمون بھی ''الاقرب'' کے اور ان کی زینت ہے گا۔

#### نکہت ہریلوی۔کراچی

ال قرباء کا تازہ شارہ تمبر نظر تواز ہوا۔ آپ کی اس پرخلوص عنایت کے لیے ممنون ہوں۔ آپ بہت قرینے سے نہایت اعلی مواد پیش فربار ہے ہیں گزشتہ ہوں سے آنکھوں میں تکایف کی وجہ سے پڑھنے لکھنے میں ڈاکٹر کی مدیت کے مطابق احتیاط برت رہا ہوں۔ آرام آتے ہی موصولہ شاروں کے مندر جات کے بارے میں حاصل مطالعہ کے طور پر اپنی رائے بیش کروں گاانٹ واللہ۔

سردست أيك تعتيدهم المحلى بها كرمناسب بهوتو أكندوكس شار ي بن شاق اشاعت فرائي ..

#### ميال سعيد الرحنن \_ بيثاور

ہر تنارہ خوب سے خوب ترکی طرف رواں ہے۔ رب العزت آپ کی تا اور ہمت کو برقر ادر کھے۔ اس
مرتبہ تو شمس العلماء علی مدتا جور نجیب آپاوی کے ذکر نے پرانی یادول کو تا زہ کر دیا۔ ۱۹۵۹ء میں دیال
سکھ کالے میں ان کی محبول سے سرفراز ہونے کا شرف عاصل رہا۔ او بی دنیا کی ممتاز ہتیاں وہاں موجود تھیں۔
عابد علی عابد پرنسل۔ پروفیسر خادم محبی الدین (ضیامی الدین کے والد) واکس پرنسل تھے۔ ال ولوں سعادت مسن منٹو کے ایک انسانے پرعریائی کامقدمہ تھا۔ عامد تا جورم حوم افسانے کی مخالفت میں پیش ہوئے تھے۔ جب
کہ عابد کی دفتر افسانے کے وفاع میں۔ ماہنامہ کی جو لا ہور کا تا جورنم مرمر سے دیکارڈ میں موجود ہے۔

#### شا کرکنڈ ان ۔ سر کودھا

الا قرب ، ایر بل تا جون ۲۰۰۳ و موصول ہوا۔ ممنون ہوں۔ میرے خیال میں پریے کی خوبصورت تحریروں کی تعریف نہ کرنا بخیلی ہوگ۔ شاعری اور نئر دونوں اپنی اپنی جگہ خوب سے خوب تر ہیں۔ پریے کود کیے کر ادر پڑھ کر آپ کے حسن ذوق اور کڑے استخاب کی دادد بڑ پڑتی ہے۔ اللّہ کرے کہ یہی صورت برقر ارد ہے۔

#### شاءالله كنجابى \_واه كينث

سب ہے پہلے میری طرف ہے مہار کیا وقبول فرمائے کہ 'القرباء'' کی صورت میں آپ ایک کا میاب تح کیک کورواں رکھے ہوئے ہیں۔ جھے آپ کے ایک دوشارے ( گزشتہ ) پڑھنے کا انفاق ہوا 'میں نے بغور مند حدے بعد رینتیجا فذکر کے آپ ادب کی سرز مین کی سے کہ بیاری کرد ہے ہیں۔ کہ بیس شن ک میام مضالین' فزلیس' اوراد لج فن پارے کی مجمع کے بیر معیاری نبیس ہوتے بلکہ آپ کے ذوق انتخاب میں محنت شاقہ کی تقدر می کرتے ہیں۔

میں ١٩٨٥ء سے نثر کفتنا آر باجوں ۔ ایک کالج میں لیکجرار بوں اور ادب کا ایک ش کتی۔

#### نويدسروش ميريورغاص (سندھ)

آپ کی عنایتوں کے لئے سرائی منون ہوں۔ آپ جس ذوق دشوق سے 'الاقر ہو' کوتر تیب دینے ہیں وہ قابل تنسین بھی ہے اور لائق تھلید بھی۔ آپ کی محبت اور محنت نے پر سچے کوند صرف دلچسپ بلکہ متنوع بنا دیا ہے۔ انفصیل خط ابعد میں تحریر کروں گا۔

#### ڈاکٹر محمد منیر حسن ۔ راولپنڈی

آپ کے خوبصورت جریدے سر مائی افاقر با واسلام آباد کا تا زوشارہ حال ہی میں مجھے مد۔ اس سے پہنے بھی مجھے اس کے تین شارے ال مجھے ہیں جن کو میں نے برے شوق سے پڑھا۔ مجھے یا در کھنے اور میر ا نام اپنی سے میں شال کرنے کا بہت بہت شکر ہیں۔

اس ہے ہملے میں ساری عمر انجینئر کی اور س بننی جرائد پڑھتار ہا۔ اوراد نی رسائل پڑھنے کی طرف زیادہ اور دی دی ہے۔ اب بیتبدیں انچی گئی ہے۔ اس کے مضامین کافی معیاری معلوماتی اور تحقیقی بھی ہوت بیس اور کیول ند ہوں جب اس سے لکھنے والول میں نامی گرامی اور قابل انتخاص شامل ہیں۔

شعروشاعری ہے میری دلچی صرف واجی رہی ہے۔ عدامہ اقبال کی منظو مات عالب اور دوسرے پرانے شعراء کی غزلوں کے چنداشعارے آھے ایس بڑھ سکا۔ ہوسکتا ہے کہاب آپ کا بیدسالہ پڑھ کر دیگی ک

# <u>خرنامہ</u>

الاقرباءفاؤند ليثن

(اراكين كے لئے)

# احوال وكوا كف

#### تحييوثه وسالث رينج كانعكيمي وتفريحي دوره

مجلس انتظامیہ الاقرباء فاؤٹریش نے ۱۳ اپریل بروز الوار ۲۰۰۳ وکو کھیوڑ و سرالٹ رہے کے تقلیمی و تفریکی دورے کا ایشام کیا۔ جس میں اراکین فاؤٹریش نے اپنے الل خانداور بعض مہمانان گرامی کے بھراہ شرکت کی۔ وہاں سب نے کھیوڑ و مائنز کی سیر کی اور اہم مقامات کے بارے میں سعنو مات حاصل کیں اور خوب لطف اٹھایا۔

## سيده صباحت منصورك ايم بي بي اليس ميس شاندار كاميائي

سیدہ صباست منصور صدر الاقرباء فاؤیڈیش جناب سیدمنصور عاقل کی ہونہار صاحبز ادمی ہیں۔ انہوں نے ماشاء اللہ ایم بی بی ایس کا امتحان راولپنڈی میڈیکل کالج سے اعز ازی حیثیت میں پاس کیا ہے۔ ادارہ اس کامیا بی پرعزیز وصباحت منصور محترم منصور عاقل دیکھم ناہیدمنصور اور دیگر اہل خاندکومبار کہا دیگی کرتا ہے اورمستقبل میں ہرشعبہ وزندگی میں عزیز وصباحت کی بہترین کامیا ہوں کیلئے دعا کو ہے۔

# علی بانی کی تعلیمی شعبے میں اعلیٰ کارکردگی

الاقرباء فاؤیڈیش کے رکن جناب ایم ایم شخوبیکم کجمدشٹنے کے مونہار فرزع مزیزی علی ہائی نے اقراء یو نیورش اسلام آباد ہے ایم سی الیس (MCS) جی ٹی اے (GPA) 3.75 شی شاعدار کامیا بی حاصل کی ہے دہ پورگ یو نیورش میں سیکنڈ جبکہ اپنے ڈیپارٹمنٹ میں فرسٹ آئے ہیں۔اس اعزاز پرانہیں اسکالرشپ کا مجمی الل قرار دیا گیا ہے۔

ادار واس شاعرار کامیابی برعلی بانی اور تمام الل فاندکومبار کباد چیش کرتا ہے۔ اور ستنقبل میں ایسی بی بے شار کامیا بول کیلئے دعا کو ہے۔ كيبين ڈاکٹرعد مل حسين گرديز ی کی دعوت وليمه

مجلس انظامیال قرباء فاؤی دیش کرکن جناب
قہیم احمد گردیزی و بیگم عفت گردیزی نے کامئی
۱۹۰۳ و بروز ہفتدا ہے فرز ندار جمند کیپٹن واکٹر عدیل
حسین گردیزی کی دعوت ولیمہ کامیر بیٹ ہوٹل اسلام
آباد میں اجتمام کیا۔ جس میں عزیز و اقارب اور
احباب کے علاو والاقربا و فاؤیڈیشن کے مبران کی ایک
بزی تعداد نے شرکت کی۔ ادار واس پرمسرت موقع پر
جناب جہیم احمد و بیگم عفت قہیم دولہا و دلین اور دیگر انل
جناب قہیم احمد و بیگم عفت قہیم دولہا و دلین اور دیگر انل
خانہ کومبار کیاد چیش کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ ذیم کی
عدیل مداخوش و فرم اور شادو آبادر ہیں۔ آھین



كيين واكثر عديل كرويزى الى وبين شائله كماته

#### ريحان سيد كااعزاز

مجلس منتظمہ الاقرباء فا وَنڈیشن کے رکن محترم سیر آفاب احمہ کے فرزیمریحان سید کائی بنک دوئی میں بحیثیت کلا تحث ریکھن شپ بنجر تقرر مواہے۔جوا کی اعزاز کی بات اور خوشی کی قبر ہے۔ادارہ اس پرمسرت موقع پر جناب سید آفاب احمد بیکم طیب آفاب عزیزی ریحان سیداور دیگرائل خانہ کودلی مبار کباد بیش کرتاہے۔

#### سیدفرحان نذرزیدی کی امریکهستے واپسی

مجلس انظامیالاقرباء فاؤنڈیشن کے رکن جناب سیدنڈ رعلی زیدی کے فرزیمسید فرحان نذرزیدی امریکہ سے کہیدیڑا جمینئر کک میں ایم ایس کھل کر کے وطن واپس آھے جیں۔ امریکہ میں وہ ایک مشہور کہنی سے وابستہ رہے ۔ لیکن وطن عزیز کی عجبت اور والدین کی خدمت کا جذبہ انہیں یہاں واپس لے آیا۔ آج کل وہ اسلام آباد میں ایک ملی بیشیت بنجر فرائنس انجام دے دہے ہیں۔ ادارہ ان کے اس جذبہ کی قد درکرتا ہے اور مستنقبل میں ان کی کامیا بیول کیلئے وعا کو ہے۔

# واكثرسيده صباحت منصور رشته از دواج مين نسلك بوكئي

صدر الاقرباء فاؤیڈیشن جناب سید منصور عاقل وبیگم نابید منصور کی وخر نیک اختر واکٹر سیدہ صاحت منصور کی شادی کی تقاریب ۱۲۸ پر بل ہے ۵ کی ۲۰۰۳ء تک اسلام آبادیش پوری آب و تناب کے ساتھ منعقد ہوئی ساتھ منعقد ہوئی ساتھ منعقد ہوئی ساتھ منعقد ہوئی ہے۔ 7/2 بی منعقد ہوئی جس شاتھ دورت کدورات کدورات کا ایف 7/2 بی منعقد ہوئی جس شل قر بی رشتہ داروں کے علاوہ عزیزہ مباحث کی راولپنڈی میڈیکل کا نج کی ہم سبق طالبات نے ہوی جس شل قر بی رشتہ داروں کے علاوہ عزیزہ مباحث کی راولپنڈی میڈیکل کا نج کی ہم سبق طالبات نے ہوی تعداد میں حصد لیا جبکہ مبندی کی تقریب نیول ہیڈ کو ارٹرز کمپلیکس کے سبزہ زار پر راٹگارگ تعموں کی روشنیوں اور روئی افروز آرائٹوں سے مزیں وسیج پنڈال میں منعقد ہوئی جہاں زرد پیولوں سے آراستہ ''جموالا سلج'' عاصرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ پر تکلف عشائیہ کے بعد رات گئے تک محفل موسیقی جاری رہی جے حاضرین حاضرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ پر تکلف عشائیہ کے بعد رات گئے تک محفل موسیقی جاری رہی جے حاضرین نے بے مدید کیا اور اپنی پندگی اور اپنی پندگی اور کا دیکاروں کو خوب خوب داودی۔

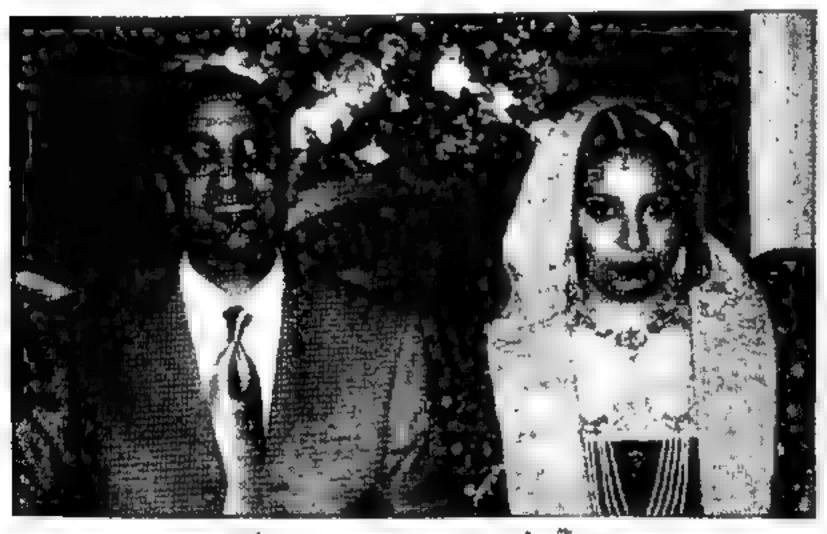

ۋاكىزمىدىنل ماشى ( دانها ) اور ۋاكىزسىدە مباحت منعور ( دانهن )

کیم ربیج الاول ۱۳۲۷ ہے مطابق ۱۳ میں ۱۳۰۷ء یک نیز کوئزیزہ صباحت منصور کی دعمتی کی تقریب بھی نیول کمپلیکس ہی ہے وعریض مبزہ دار پر منعقد ہوئی جس میں مہمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت نیول کمپلیکس ہی ہے وعریض مبزہ دار پر منعقد ہوئی جس میں مہمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی جن میں عزیز واقارب احباب راولپنڈی میڈیکل کالج کی طالبات کے علاوہ وکلاء نتج صاحبان 'سنراء ' اما تذہ الل قلم ' دانشور صحافی اور سینئر ہوروکریٹ معرات شامل تھے اس تقریب کا ایک تمایاں بہلویہ تھا کہ برات کا ہراول دستہ دولہا ڈاکٹر صدیجنل ہاشی کو لئے کر نصف درجن گھوڑ وں والی خوبصورت اور پیولوں ہے مبّکتی ہو کی بڑی بیں پہنچا۔

ڈاکٹر صریجل ہاتھی جو چھرسال تبل پاکستان سے ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کرا تھینڈ ہلے مجے سے وہ آج کل وہ آج کل وہ آج کل وہ آج کل معادت حاصل کر بچے ہیں وہ آج کل کر نے دستیوں سے مزیدا سناد وعلی اعزازات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر بچے ہیں وہ آج کل بر نسلے (ساؤتھ یارک شائر) کے ڈسٹر کٹ جیٹال میں بینئر ہاؤس آفیسر ہیں عزیزہ صباحت بھی شادی کے بعد و ہیں جا چکی جی اور برطانیہ ہی ہاؤس جا بسکرنے کے ساتھ مزید میڈیکل تعلیم کے لئے کسی ہو تبورش سے وابستہ ہونے کا ارادہ ورکھتی ہیں۔

۵منی۳۰۰۳ و کودلها کی جانب ہے دعوت ولیمہ کا اجتمام ہوٹل سرینہ بھی کیا گیا جہاں ایک پروقار حشا ئید ہال بیں مہمانوں کو پر تکلف ضیادت دی گئی۔

ساره ندرزیدی کی بی سی ایس میس کامیابی

عزیز ہسارہ تذرزیدی جناب تذریلی زیدی ہی کی دختر نیک اختر ہیں۔انہوں نے ہدرد ہو نیورٹی سے نہیں کا میائی کا میائی کا میائی کے ساتھ کھل کرلیا ہے۔ادارہ انہیں اس کا میائی پردلی مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل میں حزید کا میابیوں کیلئے دعا کو ہے۔

ذرائع لبلاغ کے ذمہ داروں کے نام قران کا اہم پیغام جولوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ میں بے حیائی کی اشاعت ہو 'ان کیلئے دنیا

میں بھی در دیتا کے عذاب ہے اور آخریت میں بھی۔ (التور۔19) منتقریب میں اور میں میں میں میں اور آخریت میں بھی۔ (التور۔19)

MOVEMENT FOR REFORMING SOCIETY (PAKISTAN) P.O.BOX 5216 LAHORE

# بروفیسرڈاکٹرعاصی کرنالی ڈاکٹرسیدہ صباحت منصور کی زھتی پر (مال کے جڈیات)

عجب جذبہ ہے ہیا سکتے ہیں جس کو مامنا اسی جدا ہوتا تو ہے بیٹی کی قسمت کا لکھا 'بنی تو میری ، منا کی حیماؤں میں مسرال جا بٹی اشتے محر میں جاری لاج رکھنا \* دیکھنا بٹی قدم ركمنا في مخلف في مانند ميا بني وو خوشبو دے ترا گلدستہ صدق و صفا بنی كدات ب مرے حن تربيت كا آئد بني ترے اعمال سے ظاہر موں آداب وہ بنی انبی خوشرنگ تصویروں سے کھر اینا ہو بنی ا نہی اوصاف ہے آئکھوں میں بس ول میں سابیلی كه ب عورت كا زيور خوے تنكيم و رضا بني مری خوش خلق بنی! میری تهذیب آشنا بنی اطاعت اس کی م لخد ہو تیرا دعا بنی رہے یہ مخمع تیرے ہاتھ میں روش سدا بنی ني کي رحمتيں بئي! خدا کا آسرا بني

تو میری جاس ہے میں دل سے کرول جھ کو جدا بٹی یجی نقدر بٹی کی ' کی دستور فطرت کا تری ڈولی یہ سانیہ سارے رہتے میری شفقت کا نے ماحول کی خوشیو کے اندر جذب ہو جانا ترے جانے سے کلیاں مسکرا تیں مجول محل جائیں نیا آئشن تری مہکار سے لبریز ہو جائے چک اٹھے تری فولی 'دیک اٹھے ترا جوہر محبت تیرا شیوه مو اطاعت تیرا مسلک مو سلیقه " هوشمندی " خدمت سییم " وفاداری النساري مروست "ترم حکي " ماست کرداري تری مال تھے کو تشکیم و رضا کا درس دی ہے مجھے سرال کے ہر فرد کی تعظیم کرنی ہے وه قیرا هم سفر " لیمی شریک دعری خیرا مجھے کردار ک عمع فروانال دے رسی مول میں زمرتایا دعا ہول میں تری رفعست کے موقع م

تمنا ہے مرادی ہرقدم پر پیول برمائیں دعا ہے تیری رہبر ہون جناب فاظمہ بین

سرایادعا بیم دسید منصور عاقل ماں کے جذبات میں تمام اقرباء شریک ہیں ۴ سی ۲۰۰۳ء (انوار)

#### سیدر فی*ق عزیز*ی رخصتی رُخصتی

برخورداری داکشرسیده صباحت بشت عزیز م سید منصور عاقل من حب سلمها بعقد مستونددا کشر مرجل باشی سمرانشد تعال بیوم سعید میروین الدول ۱۳۴۳ انجری ریشند بهار ۱۳۸۳ سخسی

یرخورداری صباحت کی رخصت کے لیے جواشعار میں موزوں کرسکا ہوں فریم میں تیار کرا کے دیتا اگر تقریب کرا چی میں ہوتی۔

پیارے ساقل! بین اپنی تمام تر تؤجاوروں وُں کے ساتھ اس مبارک تقریب بین شریک ہوں۔ رقصتی کے اشعار کیا اچھ ہو کہ بیری طرف سے بین کے دینے کے لیے اچھی کتابت اجھے فریم بیں لگوا کرآپ رفعتی کے وقت بینی کے ساتھ بچھاویں۔

الله ہر قدم ہے دکھے ہم کو بامراد ہم پر لواء جد کا سابے ہو تاحیات مسلک ہو صرف ہیروی بدت مصطفی دلہا دہین جہال ہمی رہیں شادمال رہیں ہر اک کے کہ لائ ہو تم خاندان ک ہر موحد مثال تہماری دیا کرے ہمرضی میام کے جوابوں ہیں جموان ہی جموان ہی مرضی میام کے جوابوں ہی جموان ہی

سید رفق عزیزی کی ہردم ہے ہے وعا اللہ کے کرم کی رہو مستحق سدا

#### اختر برگانه

#### بهتقريب شادي خانه آبادي عزيزه صباحت منصور

زہے قدرت و شان ہردگار

وہ اشمالاً پھرتی ہے باد صبا
کہ ناہید کا گھر ہیں زاد ہے
مباحث بہن جب راہن بن گئ فدا بھاوجیں اس پہ ہونے آلیں
دھائیں ہی اس کو دیتی رہیں
نہ رہ والم ہو نہ تم پاس آ کے
یہ داہا راہن کی حیت کا جوڑ
توراضی رہے سب سے ہرمال ہی
بہ آنسو ہیں انمول بابا کے آئ

خوشا بخت گفت ہے کالی کالی گفتا ہے اپنی جموم کے کالی کالی گفتا ہے دیکھنے شاد بنی شاد ہے وہ دیکھنے کوئی بھا نیوں کی خوشی دعا پھو پیاں اس کو دینے آلیس دعا پھو پیاں اس کو دینے آلیس بیا تھے داس آئے مارک مبارک مبارک سے تھیں مرز مبارک مبارک سے تھیں سرال میں امارت کی دنیا مرا گھر نہیں براک خوش دعارے تھی سرال میں جوارے تو بجنا کے آج بیل دوارے تو بجنا کے آج وہ رخصت ہوئی گھرے جان بہار دعا کیں بہار بال میں دوارے تو بجنا کے آج دوارے تو بجنا کے آج دوارے تو بجنا کے آج

دعا ہے ہی اخر کی پھولو کھلو مدا اس جہال جس سہامن رہو

# سیدمحداحس سخری مر

سٹوڈ ہو جس خاموثی جھائی ہوئی تھی۔اس وقت میں کے پانچ بیج شے اور تمام ورکرز چھٹی لے کر رفصت ہو بھی نے سے درات بھر دیکارڈ مگ اور مکسنگ کاسلسلہ جاری دہا تھا اور مغربی اوسلو کے اس جھوٹے ہے مگنام سٹوڈ ہو جس جیسے دھڑ کن آئی تھی۔ مگر اب سوائے ایک مائے کے کوئی شے سائس نہیں کے رہی تھی۔ ساحل نے میز پر سے سراٹھایا اور بالول کو بیجھے با عرصا۔ گھڑی کی جانب دیکھا۔ بعض اوگوں پر شراب بھی اڑ مہیں کرتی۔

گرجان کاوقت ہوگیا۔ اس کے دمائے جس اختہ آواز اجری لیکن پھرا ہا ہے۔ خیال آیا کہ گرایک ہے۔ میافتہ آواز اجری لیکن پھرا ہا تک اس شہر خیال آیا کہ گرایک ہے۔ مین سالفظ لگتا ہے۔ گر تو وہ بہت پیچے بہت دور چھوڑ آیا تف اسلام آبادنا می اس شہر میں ای بشتی گاتی زندگی کا تصور آتا تھا۔۔۔۔اس کے سارے دوست۔۔۔ پھی بھی اس کے خوابوں جس ای بشتی گاتی زندگی کا تصور آتا تھا۔۔۔اس کے سارے دوست۔۔ پھی جھی دشتہ دار۔۔۔ پھی بجی بھی مرخوبھورت یادیں۔اسلام آباد بھی بجیب سنسان ساشہر تھا گر وہاں کے میہ بند ہوئے کیفیز سونی گلیول سیدگی سیدگی سر کول اور بے دونق باز ارول نے جن گیتوں کوجنم دیا تھاوہ آج بھی اس طرح مقبول سے ۔۔ گر پھر زندگی جیسے ایک بھیا کہ خواب کا روپ دھار گئی سیاس کا ایک ریپ کیس میں گوائی دیتا تھا۔ بھر می عدالت میں سیال سیخ اللہ کے کردار کے سیاہ ہے کھول دیئے تھا س نے سیال کے تواب کا روپ دھار گئی تھی۔ سائی کیا میں اور کام کی طرح ۔ بھر ساطل نے وہ دیکھ لیا تھا جو کی گؤئیں دیکھنا ہے ہے۔

سمن اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ دوست کیا ہم راز ہم خیال بھی اس کے ڈیڈی چھوٹے موٹے برنس مین شے اور بلدیاتی امتخابات کے لئے قسمت آزمائی کرد ہے تھے۔ ان کے تعلقات عامہ اور وسیع طقہ ادنہا ہے سبب ان کے جیننے کے امکانات روش شے شبعی سمتے اللہ نے خطرے کی ہو یا لی تھی۔ سیاست اس کا کھیل تھا اور وہ بہت پرانا کھلاڑی۔ شیر برداشت نہیں کرتا کہاں کے علاقے میں کوئی دوسراشیر قدم رکھے اور

سی اللہ کو تکست نفرت تھی۔ سالبا سال کے تھے اسے یہاں تک پہنچے میں اور آج جب اس کا حق تھا۔
تمام حلتوں میں زوروار کا میا بی کے لئے عرصد دراز سے پلانگ کی گئی تھی اور آج ایک معمولی سبلدیاتی امید وار
اس کے لئے ہاتھی کی کھال میں اسکے کا نئے سے زیادہ پھی تھا۔ ترسم اللہ نے آج تک معمولی چیز بھی
قسمت پرنہ چھوڑی تھی۔ اسے اپنی طاقت پرناز تھا۔

ائی طافت کا مظاہرہ من کے ڈیڈی اور من کو بھی دیکھنا پڑا۔ وہ دو پہر کا وقت تھا اور موہم بڑا اچھا تھا۔ ساون کی پہلی پہلی بہلی بہلی ہئی ہوا کھڑکی ہیں۔ ساطن اپنے پرانے کی (Key) بورڈ پر الگلیاں جمائے ہوئے کی سوچ ہیں محوتیا۔ بہلی بہلی ہوا کھڑکی ہیں ہے اندر آتی تو اس کے سیاہ کھتھر یانے بال اڑکے اس کے شانوں پر بھر جو تے اور اس کی بہلی بن شرے ہیں گدگدی محسوں ہوتی۔ اس دھن کا سوابواں فریک ترجب دینا باتی تھا۔۔۔ پھر اچپا کے مو بائل کی تھٹی بچی اور وہ چونک گیا۔ جو ٹی سیٹ کان ہے دگایا اس کے ویروں سلے باتی تھا۔۔۔ پھر اچپا کی موٹی کی اور وہ چونک گیا۔ جو ٹی سیٹ کان ہے دگایا اس کے ویروں سلے زمین نکل گئی۔ رونے اور چینوں کی آواز اور بے ربط سکیاں۔۔۔۔اور و دبھی سمن کی۔وہ گاڑی کی طرف پکا اور پدر وہند ہیں جو ان کی تھی اور واور بھی موٹی کی ساکھا ہے۔اور تو اور بھی کھلا تھا۔۔اور تو اور بال کی میں سکیال کے درواز و بھی کھلا تھا۔۔اور تو اور اور بھی موٹی کی بڑی جس نے پورے گھرکو لیٹ بھی ۔ گیٹ بھی سکیال اندر کا درواز و بھی کھلا تھا۔۔اور تو اور اور بھی موٹی کی بڑی جس نے پورے گھرکو لیٹ بھی ۔ گیٹ بھی سکیال ساکی دیدرون تھیں ۔اوراکی بو جب معضور حمل کی بڑی جس نے پورے گھرکو لیٹ بھی اور کھا تھا۔۔۔ بھی ہائی سسکیال دیدرون تھیں ۔اوراکی بو جب معضور حمل کی بڑی جس نے پورے گھرکو لیٹ بھی اور کھا تھا۔۔۔ بھی ہائی سسکیال دیدرون تھیں ۔اوراکی بو جب معضور حمل کی بڑی جس نے پورے گھرکو لیٹ بھی اور کھا تھا۔۔۔ بھی ہائی سسکیال میں دوران جس کی اور بھی کھی بھی جس کی بھی جس نے بورے گھرکو لیٹ بھی اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی کھیا تھی ۔ اور کھی اور کھی کھی اور بھی کھی ہو جس نے بھی جس کی بھی جس کی بھی جس نے بھی ہائی سسکیال میں دوران کھی ہو جس کی دوران کھی ہو جس کی بھی ہو کھی ہو جس نے بھی ہو کھی ہوں کھی ہو جس کی بھی ہو جس کی بھی ہو بھی ہو بھی ہو کی دوران کھی ہو بھی ہو کی دوران کھی ہونے بھی ہو کھی ہو جس کی بھی ہو کی بھی ہو کی ہو جس کی بھی ہو کی ہونے جس کی بھی ہو کھی ہو جس کی ہو جس کی بھی ہو کھی ہو جس کی بھی ہو کھی ہو جس کی بھی ہو کھی ہو جس کی ہو جس کی بھی ہو کھی ہو کھی ہو جس کی ہو کھی ہو کی ہو کھی ہو

، '' ساحل کو بیاحساس تھی نہ ہوا کہ جسے وہ ہیٹال پہنچار ہا ہے وہ تمن بیس اس کامر دہ 'کٹا پھٹا جسم ہے۔ نرسیں اے بہی سمجھاتی رہیں کہ وہ جو کوئی بھی تھی۔اب بیس رہی اور ساحل سر جھکائے ' بے جان '' تکھوں سے زین کو گھورتا رہا۔ باہر بارش طوقان میں بدل چکی تھی۔ وہ بہتال کے باہر کھڑا ساری رات بھی آثار ہا۔ بارش کی ایک ایک ایک ایک طمانچہ۔۔۔ وہ ماضی کو حال ہے بیوستہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اور سمن ۔۔۔ ایک بینے آئس کریم پارلریس گھنٹوں بیٹھے دہتا۔۔۔ سمن کی بونی با ندھتا۔ سمن کواپر بل فول بنانا "سمن کی مستحد بارش میں باسکٹ بال کھیلنا ریکار و گل ہے دوران مداخلت پرس پر خصر کرنا۔۔۔ ساحل کولگا جے اس ساتھ بارش میں باسکٹ بال کھیلنا ریکار و گل کے دوران مداخلت پرس پر خصر کرنا۔۔۔ ساحل کولگا جے اس ساتھ بارٹی میں باسکٹ بال کھیلنا ریکار و گل کے دوران مداخلت پرس پر خصر کرنا۔۔۔ ساحل کولگا جے اس ساتھ بارٹی درس کے ساتھ کو اردا ہو۔۔۔ وہ است قریب تھے جیسے کہ انہیں کہی ایک دوسر ہے کی موجود گی کا ایک ایک بین کی تصویر کول کے ساتھ کون آلود ٹیڈی بیئر کی تصویر گڈ ڈ ہوئی کی موجود گی کا حساس می شدہ وا۔۔۔ ان تیام تصویر دل کے ساتھ کون آلود ٹیڈی بیئر کی تصویر گڈ ڈ ہوئی رہی۔

#### وه دو دن تک اینے گھر جس بنم بے ہوش پڑار ہا۔

پھر ہالآ خراس نے فیصلہ بی کرایا۔ ہاں وہ جائے گا اور گوائی دے گا اور گوائی دے گا عدر الت یم ۔

من اور اس کے ڈیڈی کا قائل سزا پائے گا۔ گرگی دفعہ انسان جوسو چتا ہے وہ تقیقت پر چنی نہیں ہوتا۔۔۔ کئی
سچائیاں کئی اصلیتیں اسے بعد جس پہ چلیں۔ گوائی تو اس نے دیدی کیکن اس کے بعد جسے اس کے سارے
سپنئ سارے خواب ایک ایک کر کے بھرتے گئے۔۔۔ پارٹی کے فنڈ وں نے اس پرکی تا تا انہ جملے کیے۔ دھمکی
تیز خطوط اور نون کا لڑکا تا نتا بندھا رہا۔ اس کا کیئر ئیر اس کا میوزک اس کے سارے ارمان اب بے وقعہ
سے لگنے نئے تھے۔۔۔ ایسے حالات بھی جان بچ نا اور اپنے ہی وطن سے داہ فراد افقیار کرتا سب سے ضرور ک
ہوگیا تھا۔ عد الت بھی تمن کیس کی بیروی کرنے والا بی شدر ہاتو قائلیں بند اور در تھے کے مل طور پر آزاد ہو گئے۔
ملک سے باہر جانا ہرگز آسمان نہیں تھا لیکن اب بھی اک داہ تھی۔۔۔ ماضی کی بدرونوں سے نجات حاصل
کرنے گی۔۔۔ ماضی کی بدرونوں سے نجات حاصل

ہمراہی تک ہرف کردی تھی۔ ہاری کامہید تھا کر اوسلوک سردی ہے رحم اور تخت گیر ہوتی ہے۔
الی تخت دھنداورا تدھیرے بی ڈرائیونگ ۔۔۔ ساحل کواس نصورے بی کیکی چھوٹ گئے۔اے خیال آیا کہ
کل شام تک اے ایک تھیٹر سین کے لئے بیگ گراؤ تڈسکور کمل کر کے دینا ہے۔ ب دلی کے ساتھ اس نے
شیلف میں ے اپناوی پرانا کی بورڈ تکالا اور اس پر بوئی تفیف ہا تھا نہ بی انگلیاں پھیریں۔ یہ کی بورڈ کی
پرانے دوست کی طرح تھا۔۔۔ اس اجنی شہری تنہا ساحل اس ہا تیں کیا کرتا۔۔۔ اپ دل کے حال کو
سرول میں مقید کرنا 'اپنے غم کو آرکیسٹرا کے چڑھے 'افریق سرول سے ظاہر کرنا۔۔۔ بی ایک میوزیش کی

زئرگی اوراس کی روزی ہے۔

''کیابور ہاہے جناب ساحل؟''وہ چونک گیا۔ دروازے میں مارینا کھڑی تھی۔ ''مارینا تم؟ اس وقت؟'' ساحل نے بہتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ مارینا مسکرا دی اس کا تعلق فرانس سے تعامکروہ ناروے میں بطور ساؤنڈ کیکنیشن لوکری کرری تھی۔

" شریرتم مجول رہے ہو کہ آج میری چھٹی نبیں ہوتی "اس نے تارویجن میں کیا" تھیک ہے میں پہانا تھیک ہے میں پہتا ہوں"

'' نبیں رکومیرے ہاتھ کے بنے کو کیز اور گر ما گرم کافی کے بغیرتم کہیں نہیں جارہے'' ساحل نے مز کردیکھ ۔ وہ ہاتھ میں ٹرے اور کھلتے ہوئے ایوں سے ساحل کودیکھیر ہی تھی۔

'' ہارینا۔۔۔تم بھی نہ بھی ہمیں۔۔۔اس کی کیاضرورت تھی۔۔۔بعض دفعہ جھے خود پر غصر آتا ہے کہ میں تہاری محبت کا جواب محبت ہے نہیں دے یا تاتی تھیں مجھوگی۔۔۔ میرے اعدرایک بھیا تک خلاء ہے جویس کس کے ساتھ کہیں یا خمنا جا بتا۔۔۔کس کے ساتھ بھی نہیں''

'' جانتی ہوں میں''اس نے ٹرے دکھتے ہوئے کہا۔''ہم لوگ اکثر تصور کرتے ہیں کہ جتنی مشکلات ہم نے سہی ہیں انہیں کوئی دوسر انہیں سمجھ سکتا لیکن اس دنیا میں غم کے ماروں کی کی نہیں'' وہ اپنی مخر دطی الکلیوں سے ساحل کے لمبے البھے بال سنوار نے گئی۔

بارینا کی داستان ساحل کے اندازے ہے بود مکر دور دنا کتھی۔ اور بیانے اپنی عمر کے بہشکل بجیس سالوں میں اپنے باپ بھائی اور پھر اپنے بوائے فرینڈ کونا گھائی موت مرتے ویکھا تھا۔ اس پر اپنے بوائے فرینڈ کے تنس کا الزام تھا۔ گوہرالت نے اے باعزت بری کردیا تھا مگر رشتہ داروں اور خاتمان دالوں نے اے اپنانے ہے انکار کردیا تھا۔ ایک مشہور سماؤنڈ میٹی میں ملازمت اے ناروے کھے کالائی تی۔

''یں بہت چھوٹی تھی تب میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا کہ پرانی یادیں اور فاص طور پر تکایف دہ
یادیں اور تجربت فالی ڈبوں اور بولوں کی طرح ہوتے ہیں۔ انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دینا چاہئے'' ارینا
اس وقت اپنی عمرے بہت بڑی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھے وردا ٹھ کے باہر آ رہے تھے۔ سٹوڈ بوک
دھیں روشنی میں وہ بے حد پر کشش لگ رہی تھی۔ ساطل نے نری سے اپنہ باتھ اس کے باتھ میں دے دیا۔
دھیمی روشنی میں وہ بے حد پر کشش لگ رہی تھی۔ ساطل نے نری سے اپنہ باتھ اس کے باتھ میں دے دیا۔
دمار بنا میری ایک وصن سنوگی ؟ یہ بھی کسی کے وجود ہے وابستے تھی محرآ ج یہ تبہارے نام سی ''

ساحل نے نیر متوقع جوش کے ساتھ کہا اس کی الگلیاں بی بورڈ کو چھیڑ نے لگیس۔ تمر سنائے کو چیر تے ہوئے دیوار روں سے نکرانے لگے اور بوں محسوس ہوا جیسے سٹوڈ بویس زندگی پھر سے رفضاں ہو۔

'' زبردست ساحل زبردست۔اس نفے کو ذرا مارکیٹ میں آئے دو پھر دیکھوتمہاراغم کننے لوگ خرید نے بیں۔'' مارینا کی آٹھوں میں ایک چک تھی جیسے کسی چیرسال کی پچل نے جھاڑیوں میں چھپے خرگوش کو دیکھا رہا ہو۔

'' باہر برفیاری رک می ہے۔ چلوکی ریسٹورنٹ میں جا کرناشنہ کرلیں جھے بھوگ لگ آئی ہے'' ساحل نے ہنتے ہوئے کہا۔

بابرگذانی رنگ کا سورج سیمی بھیک جھیک دھوپ بھیرر ہاتھا۔ سزک پرزندگ کے ہنگا ہے شروع ہور ہے شے۔ اور ایکا کیک ساحل کونگا جیسے واقعی طوفان ختم ہو گیا ہواور اسے بھر سے زندگی لی تی ہو۔

آج معمول کی طرح ایک سامیہ شوڈ ہو کے گیٹ ہے ہا ہر اُٹلا ۔لیکن وہ اکبلانہیں تھا۔ا ہے ایک اور سائے کا ساتھ ل ممیا تھا۔

#### بروفیسرسیدمحبوب علی زیدی قطعه ء تہنیت قطعه ء تہنیت

(بَتْمْرِيب سعيدشادي خانه آبادي عزيزه و اكثرسيد صباحت منصور منعقد وبهمتي ٢٠٠١ ه)

مباحث نے میرکواورصد نے نامرب پایا خدا ایل بی رحمت کار کھان پرسدا سایا مسرت اور محبت مرکاب ان کے بخیشہ ہوں وعا دیتا مبارک کہتا ، ہر کوئی آیا

# شهلااحم محیوژه سالٹ مائنز کا بادگار تعلیمی وتفریجی دورہ

الاقرباء فاؤنڈیشن وقیا فوقائے اراکین کیلئے خوبصورت اور دلچسپ پروگرامول کا اجتمام کرتی ہے۔ یہ پروگرام کی معلوماتی وتعلیم شکل میں ہوتے ہیں تو بھی کیک پارٹیز کارنگ لئے ہوئے۔ بھی کوئی قو می دن پوری آن بان اور شان سے متایا جارہا ہوتا ہے تو بھی روح کی بالیدگی کیلئے دیتی محافل ہجائی جاتی ہیں۔ بھی مجلس عموی کے سالمان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی موج کی سامان کیا جاتا ہے۔ تو بھی ''اسپورٹس ڈے' منا کر بچوں' بووں اور لوجوانوں کی وجئی وجسمانی نشوونما کی جاتی ہے۔ اور بھی مینا بازار کے قریبے تھی مے مالی وسائل میں اضافہ کرکے رفاعی وفلاقی کا موں کا دائر ووسیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم بنیا دی مقصد ان سب صورتوں کا رکن عزیز وا تارب کوفرصت کے بچولیات قراہم کرکے جنتی پیدا کرتا ہے۔۔

درمیان ممل بابندی وقت کے ساتھ کا جا کیں۔ تاکہ وہاں سے بیکارواں ٹھیک تو بیج منزل مقصود کیلئے رواند ہوجائے۔

سالٹ رہ جیلی تو دریائے جہلم کے مشرقی دمغربی علاقہ سے لے کر دریائے سندھ پرواقع کالاباغ تک پھیلی ہوئی ہے۔ کیک کھیوڑہ مائنز اس کا خاص مرکز ہیں کیونکہ یہاں دنیا کی سب سے بیزی نمک کی کانیں ہیں۔ کھیوڑہ سب سے بیزی نمک کی کانیں ہیں۔ کھیوڑہ سالٹ مائنز راولینڈی سے ۱۵ کلومیٹر جبکہ اسلام آباد ہے ۱۹ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ مندرہ بی فی روڈ سے یہاں چینچنے کیلئے ہمیں مندرہ اورکھیوڑہ سیدن شاہ ااور کھیوڑہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ کھیوڑہ بی اورکھیوڑہ ایک چموٹا سا شہر ہے۔ کیک ریاب کے دوڑہ بی اورکھیوڑہ سے کرزنا ہوتا ہے۔ کھیوڑہ بی اورکھیوڑہ ایک چموٹا سا شہر ہے۔ کیک ریاب کے دینج ذوائر کی وجہ سے شہر ہے۔ کیکن ریاب کیک کے دینج ذوائر کی وجہ سے شہر ہے۔ کیکن ریاب کی دیاب کے دینج ذوائر کی وجہ سے شہر ہے۔ کیکن ریاب کیک کے دینج ذوائر کی وجہ سے شہر ہے۔ کیکن ریاب کیک کے دینج ذوائر کی وجہ سے



غاركا أيك منظر

دنیا مجرین ایک خاص اہمیت وشہرت رکھتا ہے۔ یہاں سیاحوں اور اسکول وکا کی کے طلباء وط لبات کے علاوہ عام بیلک کی ایک بدی تعداد سیر کیلئے آتی ہے۔ نمک کا انمول نز انداور کا نوں کی بمول بھلیاں یہاں آنے والوں کو جہاں خوش کرتی ہیں وہاں جرت زوہ بھی کرتی ہیں۔ کیبوڑہ کا پورا راستہ پھر فی چٹانوں چھوٹی چھوٹی چھوٹی ہی کہاڑیوں اور گھرے کھٹوں پر مشمل ہے۔ یہاں کے بہاڑ زیادہ تر خشک اور زیبن نا قائل کا شت ہے۔ کا نول تک پیدل کے علاوہ ریل کے ذریعے بھی پہنچا جاسکتا ہے۔ انگریزی وور حکومت میں یہاں کائی ترقیاتی کام بورے۔ انگریزی وور حکومت میں یہاں کائی ترقیاتی کام بورے۔ انگریزی دور حکومت میں یہاں کائی ترقیاتی کام بورے۔ انگریزی دور حکومت میں یہاں کائی ترقیاتی کام بورے سے ملک وال سے ملا دیا گیا۔ جس سے کار گھروں کوکام پر آمد ور دخت میں بیزی آسمانی ہوگئی۔ دوسرے اس بولت کی وجہ سے پورے برصغیر میں بھرا گیا۔ نیس میک کی ترسیل شروع ہوگئی۔ یہاں تک کہ ۱۸۹۹ء میں نوں کی مفاظت اور مزدوروں کے تحفظ کیلئے فروغ بھی برطانوی عہد میں بی حاصل ہوا۔ اور ای دور میں کانوں کی مفاظت اور مزدوروں کے تحفظ کیلئے فروغ بھی برطانوی عہد میں بی حاصل ہوا۔ اور ای دور میں کانوں کی مفاظت اور مزدوروں کے تحفظ کیلئے

متعددافد امات کے گے۔ یہاں پہاڑ کے ایک جانب رہائی علاقہ ہے۔ جہاں اسکول کالج وسد ہفن رہائی علاقہ ہے۔ جہاں اسکول کالج وسد ہفن رہائی علاقہ ایک رہائی اور بی ایم ڈی ک کے دفاتر ہیں۔ گول بازار یہاں کا سب سے بڑا بازار ہے۔ اس کے علاوہ ایک محرجا گھراور انگریز کی در مکومت کی عمارتیں ہیں جوانگریز کی طرز تعمیر کا عمونہ پیش کرتی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے ذیادہ تر تمک کی نکا ک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور صدیوں سے ان کا یہ ی پیشہ ہے۔ جونسل در نسل نظل ہو رہا ہے۔

کیوڑہ مائز سے حاصل شدہ تمک پیدا دار کے لحاظ سے پہلے قبر پر ہے جبکہ رقبہ کے لحاظ سے
دوسر نے قبر پر ہے۔ یہاں سے حاصل شدہ تمک ۱۹۸ فیصد خالص ہے۔ چوکلی ضروریات پوری برنے کے علاوہ
بیر دان ملک بھی برآ مدکیا جاتا ہے۔ اور بول زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ کالوں سے تمک بوئی مہارت سے
سائنسی اور تکنیکی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے نگالا جاتا ہے۔ کداس کام بیس ذراس ہے احتیاطی کان کو بے کار
اورکان کنوں کی زیمگی تم کر سکتی ہے۔ کالوں میں کام کرنے کیلے مختف منزلیس ہیں۔ جن بیس جا رمنزلیس ملے
زیمن کے او پر جبکہ گیارہ اس کی سطح سے بیچ ہیں۔ اس طرح کان سے ۱۲ مقامات پر تمک کی نگائی کی جاتی

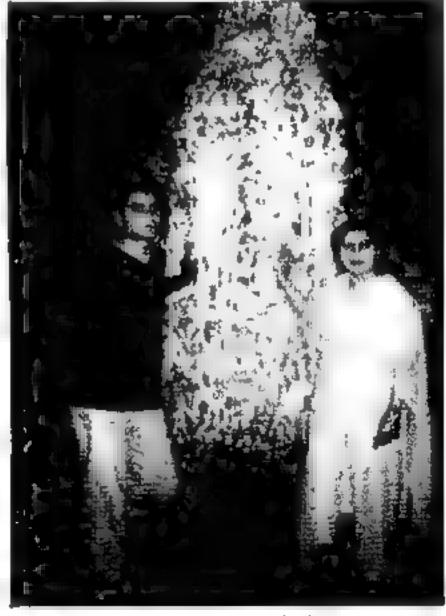

مك كرش بيديامواايك فويعورت فالوس

کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ بیری ممکین پانی پائیوں کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ پانی دراصل کی کیمیائی اجزاء سے مالا مال جوتا ہے۔ جس کو ہرائن سلوثن کہتے ہیں۔ یہ پڑے دھونے والے سوڈے سمیت بہت می دوسری کیمیائی اشیاء کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔

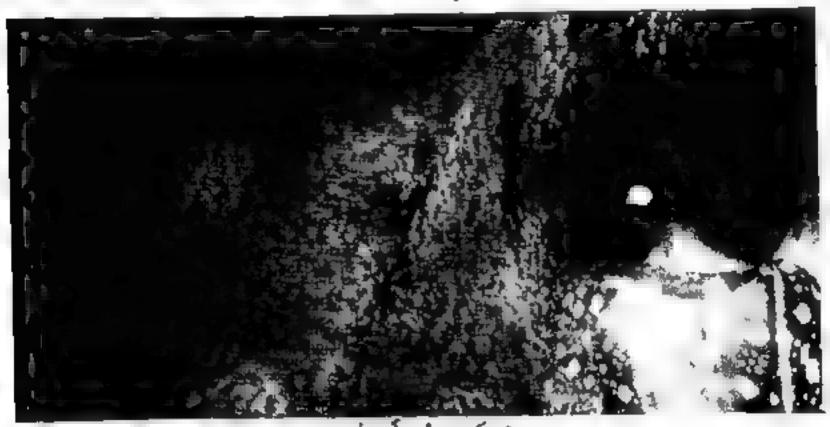

فاركاعدى اولى جمالري

ادا فراد الله المحالی المحالی

بال توجب پروگرام ۱۳ اپریل بروز اتوارمیح تقریباً سب بی شرکا واپی اپنی گاژیوں میں سہالہ مل پر

وفت مقررہ پہنچ گئے۔گاڑیوں سے اتر کرسب نے ایک دوسر سے سے ملیک سلیک کرتے ہوئے خیرو عافیت دریافت کی موسم تقدرے گرم ہونے کے ہا وجود سب خوش وخرم اور پر جوش نظر آرہے تھے۔ بچوں کی خوشی کا لؤ کوئی ٹھکا نہ بی نہ تھا۔ بھاگ بھاگ کرایک دوسرے سے ل رہے تھے۔



لے سر کے بعد تھے ہارے لوگ

تقریباً سوانو بج منصور بھائی نے فیم اجر کوروائل کا سخنی دوسری طرف بائی بھائی ہے۔ انہوں سے جاری کا ڑیوں ہیں بیٹھ کے ۔ انہوں کا ڑیوں نے حرکت نہیں کی تھی کہ اطہر کے موبائل کی تھنی کی ۔ دوسری طرف بائی بھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں سہالہ بل پر کا ٹیجے ہیں دفت کا سامتا ہے۔ چنا نچے انہیں راستہ بھادی ۔ فیم اوراطہر نے ان کی را بینمائی کرتے ہوئے جندی ویجے کی تاکیدی ۔ انٹی دیر ہی اطہر گاڑی ہیں پڑول ڈلوائے کیلئے آگے بوجے انلی خانہ اور وہیں پرسب کا انظار کرنے کا کہد کے ۔ وہاں گئی کر معلوم ہوا کہ آفاب بھائی وظفر بھائی بمدائے انلی خانہ وچند مہمانان کرا می وہاں سب کا انظار کرد ہے جیل ۔ فاص طور پر ٹیم بوی بوقر اری ہے میری گاڑی ہی بیشنا تھا۔ لیکن تین وقت پر انہوں نے وعدہ خلائی کی اور کھیر میر ۔ حوالے کر کے جا بیٹیس دوہارہ آئی گاڑی ہی کی کھی ان کے مہمان جد پور ہوتے ۔ مہمان تو بہر حال سب حوالے کر کے جا بیٹیس دوہارہ آئی گاڑی ہی کہا گئی ہوئے جیب ہونا پڑا۔ ورنے تو اس چالاکی پر ہیں نیز کو کہی نہ کے ساتھے ہوئے جیں۔ البذا ان کا خیال کرتے ہوئے جیب ہونا پڑا۔ ورنے تو اس چالاکی پر ہیں نیز کو کہی نہ بخشتی ۔ آپ جیران ہور ہے ہوں گر کہا گیا چکر ہے۔ تو جناب بات بیب کہوڈ وہیں گیک منانے بخشتی ۔ آپ جیران ہور ہے ہوں کرکے کہا کیا چکر ہے۔ تو جناب بات بیب کہوڈ وہیں گیک منانے کا تطعی یہ مطلب نیس ہے کہ بال مرف تمک پر اکتفا کیا جائے گا۔ آخر دہاں گئی کر کھی کھانا بین بھی تو تھا۔ اور انتی کی انتخابی یہ مطلب نیس ہے کہ بال مرف تمک پر اکتفا کیا جائے گا۔ آخر دہاں گئی کر کھی کھانا بین بھی تو تھا۔ اور انتی کا آخر دہاں گئی کر کھی کھانا بین بھی تو تھا۔ اور انتی کی آخر دہاں گئی کی کھی تھا۔ اور انتی کیا کہا کے گا۔ آخر دہاں گئی کر کھی کھانا بین بھی تو تھا۔ اور انتی کیا کھی کو تھا۔ اور انتی کو کھی کھی تو تھا۔ اور انتی

صح کوئی بکوان سنٹر ہمیں کھانا تیار کر کے بیس و سے سک تھا۔ لبندا ''اپنی مدوآ پ' کے اصول پر عمل کرتے ہوئے بچھ خوا تین نے ایک ایک و ٹر ایک کیا۔ جبکہ کھیر میر سے اور ٹیر کے جھے میں آئی رزم نرم مر بدار مر بدار ایک آئی ہوں و نے گئے کہ وہ اس کام میں بوئی مہارت و تج بدر کھتے ہیں۔ اور گر ما گرم مر بدار میا ہے ۔ ہر اور ہیں میاں جیم ۔ سووہ ان سے او تھے بنا وہی ان کے میر دکر دی گئے۔۔!

تقریباً دس کوراس کرے کے سورج میاں کھاوراو پرآ کے تھے۔وعوب کی پیش میں اضافہ کے ساتھ اور ٹیملی کا گری کی شدت بھی ہو ھے گئی سے بھی اسب وہ بارہ گاڑی لا سب بیٹے کے ۔اور بے پیٹی سے بیٹے صاحب اور ٹیملی کا انتظار کرنے گئے۔ اللہ اللہ کر سے ان گاڑی نظر آئی تو سب نے سکھ کا سائس لیا۔اور اشارہ پاتے ہی دس بارہ گاڑیوں پر مشتمل بی قافلہ براستہ بی ٹی روڈ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیم میاں کی گاڑی سب سے آگے رہنمائی کے فرائنش انجام دے رہی تھی ۔ بھیہ گاڑیاں ان کا شاروں پر آگے بو ھوری تھیں۔ گری کے باوجود بیر قافلہ بنتا مسکرا تا گاڑیوں میں گے میوزک سے لطف اعدوز موتا منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ چکوال فرینل پر آری چیک بوسٹ سے گاڑیوں کور کئے کا شارہ ملا تمام گاڑیاں آ ہستہ آ ہستہ دک گئیں۔ چیک بوسٹ سے سفیدوردی میں بیوس فی کیپ لگھے دو فو برولو جوان باری باری تمام گاڑیوں کے قریب آ سے اور نہایت مود بانہ انداز میں کھڑی میں بہیوس فی کیپ لگھے ہوئے بینام دیا کہ جناب آپ چکوال دوڈ پر اپنی گاڑیوں کی اسپیڈ کم رکھیں اور مود بانہ انداز میں کھڑی میں بہینے کم رکھیں اور ایک دوسرے کوکراس کرنے کی کوشش نہ کریں کہ وکھی میں میں میں کھران کوشش نہ کری کی کوشش نہ کریں کی دوسرے کوکراس کرنے کی کوشش نہ کریں کے دوئر کھی استہ دوران کی دوسرے کوکراس کرنے کی کوشش نہ کریں کے دوئر کھی سے اور جرگز ر نے والی گاڑی کی



ستانے كالكيا نداز

چینگ ہوری ہے۔ کوئی بھی غلاقد م آپ گورفت میں لے سکا ہے۔ اورایک ہزاررو ہے تک آپ ہر ہم اندکیا چاسکتا ہے جا نو نہاں موڑ کی اور نہا ہت اختیاط سے سب نے چاوائی روڈ پر اپنی گاڑیاں موڑ کی اور نہا ہت اختیاط سے سب نے چاوائی روڈ پر اپنی گاڑیاں موڑ کر ذرا آگے کھڑی کرلیں تا کہ ہرگاڑی پر نظر رکھی جا سکے کدا سے میں شخ صاحب کی گاڑی چاوائی موڑ مڑ سنے کے بجائے تیزی ہے آگئی ۔ ان اوگوں کیلئے پھر ایک پر بیٹائی کھڑی ہوگئی۔ انہوں نے موبائل پر دابطہ کی کوشش کی تو وہ بند تھا۔ اب موائے انظار کے کوئی چارہ نہ تھا۔ کافی آگے جا کرائیس خودا حساس ہوا کہ اس کر ان اوگوں سے دابطہ کو انہوں نے موبائل آن کر کے ان اوگوں سے دابطہ کیا۔ آئیس ان کی خلطی کا احساس والا نے ہوئے واپس کی سے بھی اُن سزب کہیں جا کروہ واپس ہم سب کے پاس پہنچے۔ اس چکر جس من اور ضائع ہوگے۔ اب تیم احمہ نے اپنی گاڑی سب سے چکھے رکھے کا فیصلہ پاس پہنچے۔ اس چکر جس من منے اور ضائع ہوگے۔ اب تیم احمہ نے اپنی گاڑی سب سے چکھے رکھے کا فیصلہ کیا۔ اور پوں بین قائد مور ید کی مسئلے میں انجھے۔ مزل کی طرف دوانہ ہوا۔



كحيوز مائنيز كاليك ويرولي منظر

پھر ہلی اور ناہموارس کے بڑا ڈیاں بچکو لے کھائی آئے ہے بڑھی چارہی تھیں۔ سرک کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی ہیں ڈار کہیں گہرے کھٹے نے جوان اور پچھوٹی چھوٹی ہیں گرنے اور اپنسی فراق ہیں مصروف نے۔ جب کوئی گاڑی کسی گاڑی ہے آئے لکل جاتی تو ان کی خوشی کا ٹھکا نہ نہ ہوتا ۔ غرض ہے کہا کی مصروف نے۔ جب کوئی گاڑی کسی آئے لکل جاتی تو ان کی خوشی کا ٹھکا نہ نہ ہوتا ۔ غرض ہے کہا کی دوسرے پر پھبتیاں کئے ' چنے مسکراتے۔ گری کی شدت اور راستے کی وشواری سے بے نیاز ہو کر بیسب پروگرام کو خوبصورت و پر لطف بنارے نے۔ تقریبا ایک کھنے ہیں ہم مندرہ اور ڈھڈ یال کو بیکھے جھوڑ کر چکوال



بنائر بركين والكانظار

پہنچ ۔ سائے ہی ہوئی ایک سے سائن بورڈ پر " خوش آمد بد جکوال" پڑھ کرسب نے خوش کا اظہار کیا۔ یہبل پر دائیں طرف جاتی ہوئی ایک مرث کے وقع پری این جی فلنگ اشیشن لکھا دیکھ کر گیس پر چلنے والی گاڑیوں نے گیس مجروانے کا اداوہ کر لیا اور دائیس طرف مرث کے برمز کئیں۔ یہس اشیشن کانی اعد رجا کر تھا دوسر ہو وہاں رش بھی تھا۔ چنا نچہ یہاں بھی تقریباً میں بھیس منٹ لگ کے ۔ بقیہ گاڑیاں وہیں کھڑی ہو تکئیں۔ موقع غیست جان کر اوگ گاڑیوں سے باہر کل کرکواڈ ڈرکس اور پانی ہے شغل کرنے گے۔ یہس بھروا کر گاڑیاں واپس آئیس تو ہیں تقریبا ہوگاں کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کا تو ہیں کھڑی ہوا کر گاڑیاں واپس آئیس تو ہیں تقریبا ہوگاں کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کا کی ایک کو ایک کو ایک کا دوران ہوگیا۔

چکوال نبرتا ہزے۔ یہاں سڑک کے دونوں طرف سایددارددخت ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف تا صداقاہ گذم کے دونوں طرف تا صداقاہ گذم کے دستے دم یض کھیت ہے۔ گذم کی فضل کی کرتیار ہو چکی تھی۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ یہاں سے دہاں تک گذم کی سنہری چادر چھی ہوئی تھی۔ کہیں کہیل فصل کٹ کرڈ جریوں کی شکل جی پڑی منڈ بول جس جانے کی فتظر تھی جبکہ کئی کھیتوں جی فرم ونا ذک سنہری سنہری یہ بالیاں سرا تھائے اپنی باری کا انتظار کردی تھیں۔ پہنے تھائی کھیتوں جی گائے ہیں ہوئی کھیتوں جی فصل سے اپنا پید بھرنے جس اور تھیں۔ اور تھیں۔ اور آئیں کھیتوں جی گائی کے دور بھائی کہڑوں جی بلیوں گری کی تھا است بے نیاز میں گاؤں کے مرداور حور تیس دیگ ریا تی کھیٹروں جی گاؤں سے جہاں کھ ت سے مرجوکائے اپنے کام جی معروف ہے۔ دور بھاڑوں کے دائن جی ان کے گاؤں سنے جہاں کھ ت سے کھلوں کے باغات موکی جبڑیاں اور خوبصورت کھلواریاں ان کے حاک کو دوبالا کردی تھیں۔

آ ہے جا کر چکوال شیر تھا۔ جہاں کی بڑے بازار تنے جہاں ہرشم کا سامان موجود تھا۔لوگوں کی کثیر تعداد وہاں ٹرید وفروشت کررہی تھی۔اورا یک میلے کا ساساں تھا۔

چکوال ہے جب ہمارا قافلہ چواسیدن شاہ پہنچ تو ہمارے ساتھ ایک بالکل ہی مختلف منظر تھا۔
کھیوڑہ ہے ذرا پہلے کے حائی شروع ہوگئی۔ہم سب نے اپنی گاڑیاں پہاڑ کے ساتھ ساتھ گولائی میں اوپر کیسٹنی ہوئی سڑک پر ڈال دیں۔منٹوں میں ہم ایک ایک جگر آئی گئے جہاں ایک طرف ڈھلوان نما گہری کھ کی مختل ۔ دوسری طرف پر خلوان نما گہری کھ گئی۔ دوسری طرف پہاڑ۔سڑک پر جڑھتے ہوئے ہم سے سمندر سے تقریباً دو ہزار ۲۰۰۰ فٹ کی بلندی پر پھنی گئے۔جس کے دامن میں کھیوڑ وایک ٹویصور سے فوجی ورٹ کی کا منظر پیش کرتا نظر آز ہا تھا۔ تقریباً ۱۲۲ کلویمٹر کا منظر پیش کرتا نظر آز ہا تھا۔ تقریباً ۱۲۲ کلویمٹر کا منظر سے کرتے ہوئے ہم چواسیدن شاہ کی ڈرٹیز وادی میں داخل ہوئے۔راستے میں استے دکش و دل فریب مناظر تھے کہ برس نشاہ کی ڈرٹیز وادی میں داخل ہوئے۔راستے میں استے دکش و دل فریب مناظر تھے کہ برس نشاہ کی ڈرٹیز وادی میں داخل ہوئے اس میں مونے کودل ہی سند گلگا۔ میں آؤ یک جھیکائے انتھوں میں سمونے کودل ہی سند گلگا۔ میں آؤ یک جھیکائے انتھوں میں سمونے کودل ہی سند گلگا۔ میں آؤ یک جھیکائے انتھوں میں سمونے کودل ہی سند

بیشرکانام مشہور و معروف مونی بزرگ سیدن شاہ کے نام پررکھا گیا ہے۔ چواسیدن شاہ کے باغات معنی اسیدن شاہ کا چشمہ کے ہاغات مرسز و شاداب ہے۔ اور یہال کثیر تعداد میں بھلوں کے باغات بیں۔ جن کی آبیاری یہال کے چشمہ کول سے کی جاتی ہے۔ گئے سرسز و سایہ دار درختوں والی شاہراہ پر ان بزرگ کا مزار ہے۔ ان کے کیلئے مشہور ہے کہ سیدن شاہ کے شندے ہتھے یائی کے چشمے ان بزرگ کی زاہدانہ کرامات کا مزار ہے۔ ان کے کیلئے مشہور ہے کہ سیدن شاہ کے شندے ہتھے یائی کے چشمے ان بزرگ کی زاہدانہ کرامات کا مزار ہے۔ ان کے کیلئے مشہور ہے کہ سیدن شاہ کی صب سے اہم و خاص اور قابل دید چیز کی سے کہ کیلئے س



كان كاغراك كالكيدون أهر

Ketas ہے جس کے متی "م نسو بھاتی آئی میں "ہے۔

چواسیدن شاہ ہے گزرکرہم ایک نبینا کم چوڑی سڑک پر پہنچ تو ہمیں اپنی واکیں طرف اترائی پر کھیوڑہ کا جدید طرز کا شہر نظر آیا۔ بیقر بیا بچاس سال پہلے معرض وجود میں آیا۔ اور بینی سالٹ رنٹ کا اہم امرکز ہے۔ بہال نمک کی سب سے بوئی کان ہے۔ بہال زیادہ ترنمک کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کی دہائش ہے۔ بہاں کئی ریسٹ ہاؤس ہیں۔ جن کالام وسق یا کستان مائٹز ڈیو لپنٹ کار پوریشن کے میرو ہے۔ ہم صاف وشفاف سرکی سڑک پر بیچ اتر تے بیلے کے دن کے تقر با ساڑھے یارہ نئی رہے ہے۔ سوری میں مائر میں اور ای کی رہا تھی سوری میں مائر میں اور با تھا کہ جلدی سے جمک رہا تھا۔ اس کی شعلہ بارکر نیس زمین پر آگ بر ساری تھیں ساس وقت صرف دل کی جا ور با تھا کہ جلدی سے کہاں جائے بیاہ فی جائے۔ جا ہے وہ ساید دیواری کیوں شہو۔



يح بك كمودي

مڑک پروائی طرف المی بیشن کے بیزے بیزے یار ڈنظر آر ہے بینے جس جی برائن سلوش (نمکین پانی)
اسٹور کیا جاتا ہے۔۔۔ ہاری گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچے ایک قطار جی آگے بیڑھ رہی تھیں کہ اچا تک
ہماری نظریا کی طرف ہے ہوئے ریسٹ ہاؤ سزی چا ردیواری پر پڑی۔سب کے چروں پرسکون واطمینان کی
ایک اہر دوڑ گئی۔ جیم میاں کی رہنمائی جی تمام گاڑیاں بیڑے سے کیٹ کے اعدرداخل ہوگئیں۔اورمناسب جگد
جہاں تعوی اساسار بھی ہو د کھے کرسب نے اپنی اپنی گاڑیاں یا رک کردیں۔

گاڑیوں سے اُڑتے ہی احساس ہوا کہ منعور بھائی کی گاڑی تو ابھی پیٹی ہی تہیں ہے۔ بھیم اور دور اہی کہاڑی تو ابھی پیٹی ہی تھیں ہے۔ بھیم اور دور اہی رہے دوسر سے اور ایس منطری ادھرودر اہی رہے



ابتر كمان كابلادا آبل جانا جائ

تنے كرسائے سے گاڑياں آتى ہوكى دكھاكى دى۔سب نے سكھ كاسالس ليا۔ بھاكى صاحب كرآتے بى تعيم میاں نے سامنے والے ریسٹ ہاؤس کی عمارت کے چوکیدارکو بتایا کہ ہم اسلام آبادے آئے ہیں اور بہاں ہاری بڑک ہے۔ چوکیدار نے بتایا جی بہاں تو آری میڈیکل کالج کے طلباء واسا تذو مقیم ہیں۔ بیتو آپ کوبیس مل سكما \_ات من منصور بما في ومال التي كاور چوكيدار يه كما كماسية المحارج كو بلاؤ \_ان كم آن مر بكنگ کے بارے میں بتایا تو ان صاحب نے دوسری ممارت کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے کیا کہ آپ لوگ وہاں تیا م سیجے۔ ووجی ای ریسٹ ہاؤس کا حصہ ہے۔ چنا نچے ہم سب آیک بار پھر گاڑیوں میں ہیشے اور عقبی حصہ کی طرف کوچ کیا۔وہاں کافیج کر بیرونی لان اور حن میں تمام گاڑیاں لائن سے کھڑی کردی تئیں۔مامنے ہی نسبتا جھوٹی عمارت متنی سب نے اپنی گاڑ ہوں سے سامان لکالا اوراعد داخل ہو گئے۔ سیایک ہیڈروم ایک کشادہ ڈرائنگ روم ڈ اکٹنگ روم کچن اور مینٹری پرمشمل ممارت ہے۔ طسل خانہ بھی صاف ستھرہ اور کشاہ ہے۔ ہر کمرے میں اس کی ضرورت کے مطابق فرنیچر ہے۔ سامنے ایک کشادہ برآمہ ہے۔ تمام خواتین نے بیڈروم کا رخ کیا تا کہ اپنے مرا پا پرایک نظر دالیں۔ آخرشد بدگرم موسم میں ساڑھے تین گھنٹے کے سنر کا چیروں پراٹر تو ہونا ہی تھا۔ سوشنڈ ہے پانی کے چینوں نے اسمبر کا کام کیا۔ اور چیرے چرسے تروتازہ ہو گئے۔ مردحطرات نے ڈرائنگ روم میں تشتیں سنجال لیں ۔اورائے پہندیدہ موضوعات پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ منہ ہاتھ دھوکر پھر سے تازہ دم ہو مجے ہے علی صدیقی صاحب کا عربی حقہ حسب معمول ان کے ساتھ تھا۔ اور سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔

لوجوانوں نے اپنی مخفل الگ ہوائی تھی۔ اور نے بھلاوہ کیوں کس سے بیچے رہتے۔ گاڑیوں سے اترتے ہی موسی سے بیچے رہتے۔ گاڑیوں سے اترتے ہی موسی مشغول وہ۔ اپنے پہند بیدہ کام را کی دومر ہے کے بیچے بھا کے دوڑ نے اور کھیل کودی را ان تنلیوں کوتو نہ مری گئی ہے تہردی۔ موسموں کے اتاریخ ھاؤے سے بغم و بے نیاز انہیں تو بس اپنی کی کر ٹی ہوتی ہے۔

ٹائم چونکہ زیادہ ہو چکا تھا۔ البندا منتقہ فیصلہ میہ ہوا کہ پہلے کھانے اور نماز وفیرہ سے فارغ ہونی جائے۔ پھرکا توں کی سیر کو چایا جائے۔ تاکہ واپسی و جیس سے ہوجائے۔۔۔ چنا نچہ کھانے کے انتظامات شروع ہوگئے۔ کھانے کے برتن وہاں موجود ہوئی کی ڈائنگ ٹیمل پر سیٹ کر دیئے گئے۔ دوسری طرف شونڈے پائی موجود کے کھانے کے برتن وہاں موجود ہوئی کی ڈائنگ ٹیمل پر سیٹ کر دیئے گئے۔ دوسری طرف شونڈے پائی کے کوار دکھ دیئے گئے۔ نہاری اور پھس تو رمہ گرم ہوتے ہی تھیم احمہ نے اپنی ڈیوٹی سنجال لی۔ اور ڈوٹوں میں سالمان ثانا شروع کر دیا۔ جبکہ ممارہ مربح ، ع تشرصیا حت اور دوسری بچیوں نے ڈو دیکے میز پر لا کر دکھ دیئے۔ سلمان اور فرصان بھی دوڑ دوڑ کراس کام میں مدوکر دیے سے۔ طیبہ بھائی نے ٹان کے خوان پوش کھول دیے۔ سلمان اور فرصان بھی دوڑ دوڑ کراس کام میں مدوکر دیے سے۔ طیبہ بھائی نے ٹان کے خوان پوش کھول دیے۔

نهاری اور پکن آورمد کی خوشبون سب کی بحوک چکاوی ۔ آواز کلتے بی سب نے میز پر دھاوابول ویا۔ لئے بی سب نے میز پر دھاوابول ویا۔ لئے بیڈ ورمداور مز بدار نہاری کے ساتھ فرم نم نان ۔ سب نے خوب میر ہوکر کھایا۔ اور خوب خوب تعربیف کی ۔ جیم اور منظمی نے ہیشہ کی طرح سب سے آخر میں کھانا کھایا۔ اور اب ہاری تھی۔ جڑواں یہنوں ( کھیر ) کی ۔ جو سارے دائے بڑی پر بیٹان رہیں۔ اور بار بار بھے سے بی فیکو اکرتی رہیں کہ آپ آتی گری میں کہاں کی ۔ جو سارے دائے تر بی کو جہارے جروں پر دی ہے۔ اور بار بار جھل اجھل کرچل



يكى كوئى مضور كاوقت ب

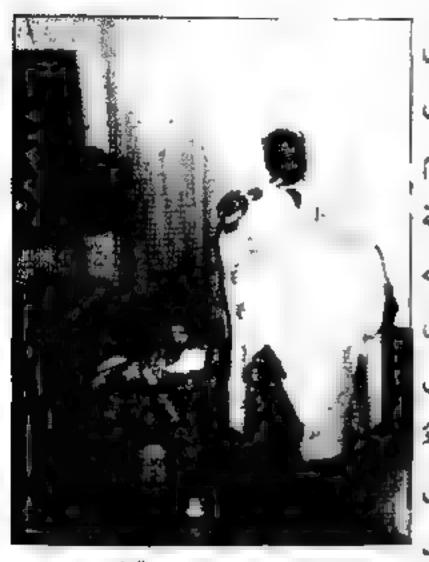

الأقرباء كى بر كيك كاايك منتقل فير

ربی ہے کہ جماری تو پوری جان بی اٹھل پچل ہوگی
ہے۔اس گری اور رائے کی اٹھیل کود ہے تو ہم شکل
سے بیشکل ہوجا کیں گے۔اس گری شکل کیرا تھ ہم الیے سامنا کریں گے سب کا۔ میں پورے رائے انہیں تسلیاں دیجی ربی کہتم کیوں گھبراتی ہو۔ تبہارے چہروں پر نقاب پڑا ہوا ہے۔ دوسرے میں نے شہی سہارا دیا ہوا ہے۔ یہ تھیل کوداور گری تبہارا کی تیمی کا ڈیسی سہارا دیا ہوا ہے۔ یہ تھیل کوداور گری تبہارا پی تیمی کی ہے سب کو تو بھورت لگوگی اور پہند بھی آؤ گی ۔۔اور ہوا بھی ہے ہی ۔۔ ڈاکٹنگ ہال میں جب ان کی تحریف کے چہروں سے نقاب ہے تھی ۔۔ ڈاکٹنگ ہال میں جب ان کی تحریف کی اور پہند کیا۔۔۔

کھانے سے فارخ ہوئے ہی تھی کہ تمازظہر کا وقت ہوگیا علی بھائی نے بڑی خوبصورت آواز میں اؤان دی اورسب کونماز کی دعوت دی۔ تمام خواتین وحصرات نے نماز اداکی۔ جناب ایم ایم شخص صاحب نے امامت کے فرائنس انجام دیئے۔ نماز اداکر کے سب نے قیم کے ذیر اہتمام تیار کرد و مزیدار جا کے کالطف اشحالیا۔ اس کے بعد بچھ کروپ نو ٹو بنائے گئے۔ اوراز ال بعد قافلہ کھیوڑ و مائنز کی سیر کیلئے رواند ہو گیا۔



رُين من لكائے كے ليمائحن لاياجار اے

عام لوگ کام کے اوقات میں بھی کالوں کی سرکر سکتے ہیں۔ تاہم اس کیلے ہی جا ہے ہے۔ شام اس کیلے ہی جا ہے ہے۔ شام اس ہے تک کا دقت مقرر ہے۔ او پر جا کر کان میں دا خلہ ہے پہلے کائی ہو بی جگہ گاڑیوں کی پارکگ کیلے بختی ہے۔ ہم سب نے جائے مقرر پر اپنی گاڑیاں پارک کیں۔ اور انتظار گاہ کا درخ کیا۔ یہ سفید رنگ کی صاف تقری کشادہ محادت ہے۔ اس میں سرکر نے والوں کیلئے نشست کا انتظام ہے۔ پورے بال میں صوفے گئے ہوئے ہیں۔ اندر کی جاوث بھی سفید و منہر کی رنگ کی اشیا و ہے کی گئی ہے۔ چھٹی کا دن ہونے کی دجہ سے وہاں راگ کائی تھا۔ آری میڈ ایکل کائی کے طلباء کے علاوہ عام پبک اور اسکول کے بچ بھی آ ہے ہوئے تھے۔ تا ہم ہم کو گوں کو ذیادہ پر بٹائی اس لیے بیس ہوئی کہ جناب تی اے صابری کی وساطت ہے پہلے تی تمام انتظامات کو گوں کو ذیادہ پر بٹائی اس لیے بیس ہوئی کہ جناب تی اے صابری کی وساطت ہے پہلے تی تمام انتظامات کرا گئے تھے۔۔۔ منصور بھائی بحثیت صدر الاقرباء فاؤ تڑیش و باس کے شتھ اعلیٰ جناب زام حسین سے طے انہوں نے ہم سب کونہا ہے عزت واحترام سے انتظار گاہ ہیں بٹھیا۔ کان کی سرا کی ٹرین کے ذریعہ جو مسلے میں ایک ٹرین کے ذریعہ جو مسلے معمول کی ہے۔ جو ہم سے نہیں ایا گیا کہ ہم مسبکونہا ہوتی ہے کرائی جاتی ہے۔ جس کیلئے معمول کیٹ ہے۔ جو ہم سے نہیں ایا گیا کہ ہم بھیت مہمان و باس کی میر کرد ہے ہے۔

الرین جی ابھی کچود رہم البھی کچود رہم کے وہاں پر موجود ایک گفٹ سنٹر کی بھی سیر کی۔ وہاں پر تمک ہے البار کرد و بہت کی جاو ٹی اشیا وہاتی ہیں ۔ و واشیا واتن مہارت ہے بنا لگی بیں کہ جب تک آبیس چکھانہ جائے وہ شیا رکرد و بہت کی بنی گئی ہیں کہ جب تک آبیس چکھانہ جائے وہ شمک کی بنی موئی نہیں گئیس۔ و بیں کولڈ ڈرکس و فیر و کی دکان اور ایک ریٹو رزٹ بھی ہے۔ تقریباً میں پہیس منٹ کے انظار کے بحد جمیں او میں کلنے کی اطلاع کی تو ہم اس طرف چلے گئے۔ جب المام الرایاں آبیس میں



ایک می استان کے احد کیا اوگا



ممل ثبتس إمائ كافتفل

جوڑ لی تمکیں تو ہمیں اس میں جینے کا اشار و ملا ۔ تمام لوگ جلدی جلدی ٹرین میں جینے کے کیٹرین ایک دم جل منی آ دیصے لوگ ابھی بیچے ہی کھڑے منے مگائیڈ نے جمیس رکنے کا اشارہ کیا۔وہڑین ذرا آ کے جاکر رک گئی تو اس کے چیچے کھاورٹرالیاں جوڑی گئیں۔جن میں بقیدلوگ بیٹے۔قیم یہاں بھی بھاگ دوڑ کرتے نظر آرہے شخے۔اطبیراور ہانی بھی ابھی ہاہر تنے۔آخران لوگوں کوبھی جگہ ٹی گئاوروہ ٹرین میں بیٹے گئے۔ ہماری ٹرالی میں ين صاحب نجرة آفاب بعالى طيبه بعالي مريم رمان اوريس تنصداطه بعى الفاق بيدو بين آسك بهم سب نے ل کر ہو فاب بھائی کی بڑی تھے انی کی کدوہ طبیبہ بھانی کو پلیٹ فارم پر بھی چیوڑ کرٹرائی بیں اسکیلے ہی آبیشے تھے۔ہم نے ان کے ساتھ واپسی میں ایسائی سلوک کرنے کی دھمکی دی تو وہ زور سے بس دیے۔۔۔ابھی سے نداق چل عی رہا تھا کرڑین ایک زور دار جھکے ہے چل پڑی ۔۔۔۔سب کی چینیں نکل ممکنی ۔ اور منزل مقصودیہ و بنیخ تک پیچنیں بار بارد ہرائی جاتی رہیں کہ ہر یک لگنا ہی اسے خطرناک انداز سے تھا۔۔۔ تا ہم ٹرین کا بیسنر بردای دلچسپ تغار نوجوان اور یج تمام راستے جیب وغریب آوازیں نکال کرا ظہار مسرت کرتے رہے۔۔۔ كان ين وافل موت عن جميس احساس مواكر بم ايك اليي بي سرتك ين سي كزرر ب بي جو مل نیچ کی طرف جار ہی ہے۔ جمار مے مرول پر بلبوں کی ایک کمی تطار سے مدہم مدہم روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ جیسے جیسے ٹرین کان کے اندر آھے پڑھتی ہمیں احساس ہوتا کدوباں تو ایک ونیا آباد ہے۔ ہرطرف روشنیال کی ہوئی ہیں جویقیناوا پڈا کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔لیکن کیا بی امچھا ہوتاا گرید کام حفاظتی نکتہ کو کوظر کھتے

ہوئے زیادہ سینے سے زیددہ احتیاطی تد ابیر کے ساتھ انجام دیا جاتا۔ اور سرنگ کے دونوں طرف اور سرکے اوپر انگل کی دیواروں سے چئے ہوئے بیلی کے نگے تار تفاظتی پائیوں کے اندر سے کزارے جائے۔ تاکہ پیدل اور شرک کے در ایچا تعدر جانے دواوں کو گائیڈ کے '' ذراجت کے ذرائے کے '' جیسے جملے نہ سننے پڑتے اور لوگوں کی جانوں کو شطرے کے امکانا میں نہوتے۔

ہمارے گائیڈ نے ہمیں تقر عباؤیڈ ہے گھنٹہ کی سیر جی ۱۵۰۰ شدہ علاقہ دکھایا۔ کان جی ہرچیز تمک کی ہے۔ بیٹے ہے جراب ٹما کرے۔ ان کے ستون۔ ان کی دیواریں۔ فرش اور چھتیں سب ہی ٹمک کی ہیں۔ جدھر تگاہ اضی ٹمک بی جی کے جاروں طرف ٹمک ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں تگاہ اضی ٹمک بی شمک تھا کہ گھروں میں ٹمک ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ گھروں میں ٹمک آپ کے بیٹ سے گزرتا ہے جبکہ یہاں آپ ٹمک کے بیٹ سے گزرد ہے ہیں ''



ڑین سے اتر کرہم نے سب سے پہلی جو چیز دیکھی وہ ممک کی خوبصورت کی مجد ہے۔ جس کی تحییر نمک کی رنگ برگ نفاست سے تراثی ہوئی اینٹوں سے ہوئی ہے۔ مرخ دسنہری اور سفیدرنگ کی اینٹوں سے توس و قرت کے رنگ بھوٹنے ہیں۔ یہ خوبصورت مسجد پہلی سمال میں کمل ہوئی۔ اور یہ ہمار سے اسپے محنت کٹوں اور ہمندوں کا ذون کمال ہے۔ اس مسجد میں قالین کی منفیل ہیں۔ اور اس میں یا قاعدہ نماز اوا کی جاتی ہے۔ ہمنر مندوں کا ذون کمال ہے۔ اس مسجد میں قالین کی منفیل ہیں۔ اور اس میں یا قاعدہ نماز اوا کی جاتی ہے۔ مسجد سے آگ نوال دوئی ہے۔ مسجد سے آگ نوال دوئی ہے۔ مسکو ہوئی اور سے مسجد سے آگ نوال دوئی ہے۔ اس کوجو لی لے مسجد سے بان کی یوندیں جی تی رہتی ہیں۔ امارے گائیڈ عابد حسین نے بتایا کہ دیا ہوئی ہے۔ اس کوجو لی لے

اس فی عرسوسال بر دواتی ہے۔ پھاو گول نے کوشش کی نیکن ایک بوید بھی عنق میں کیا زبان پر بھی ندر کھ سکے۔

آگے دشملہ بہاڑی "ہے۔ جوسلسل ساٹھ سال تک تمک کے قطرے گرگر رجم جانے ہے وجود میں آئی ہے۔

گائیڈ عابر حمین نہایت ہی پھر بیٹلا اور گفتگو کا باہر تعا۔ پوری کان کی ہشری اس از بر ہے۔ اعماز تعلم متاثر کرنے واللا اور پراعتا د تعا۔ ہرجگہ کے بارے میں اس کی اپنی واستان و تاریخ ہے۔ چنا نچہ کان کی تاریخ بنا ہے جوئے اس نے کہا کہ اس وقت جہال ہم کھڑے ہیں ہے" اسمبلی ہال" ہے نے بہاں مردوروں کی میٹنگر ہوتی ہیں۔ یہ نیا کا واحد اسمبلی ہال ہے جس کی تغییراو پر کی طرف سے شروع ہوئی۔ جس کا آغاز مغلید دور میں ہوا۔ او پر پانٹی منزلیں ہیں۔ ہرمنزل کی سیر جیوں پر بلیوں کی جمالر روشن ہے۔ ہرمنزل کی او نچائی ۱۰۰ فیف سے جبکہ سیر حمیا ہیں۔ ہرکروک گائی ۵۰ مال میں کھل ہوئی۔ آسمبلی ہال ۲۵۰ فیف کی گر ائی ہیں ہے جبکہ اس کے بیچھ گیار وہنز کیس اور ہیں

مسجد کے پاک ہی دوجہوئے چوٹے مینار ہیں جونمک کے قطرے ٹیکنے سے وجود ہیں آئے ہیں۔ اور مسلسل ۵۰ سرلوں ہے بیٹل جاری ہے

اس کے بارے میں عابد نے ایک اور کہائی سنائی کہ ایک مرتبداردو کے مشہور شاعر جناب احسان دانش لا ہور سے بہاں تشریف لائے تھے تو انہوں نے ان بیناروں پر گرتے قطروں کو مختف نام دیئے۔ جو بیڑے دو مرے کا آونک بیٹرے دو مرے کا آونک جہاں قطرے کی اور مراک کا آونک جہاں تظرے کی دو مرک کا آونک بیٹرے کے انہوں کا انہوں کی مراک کا انہوں کے انہوں کی کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کے انہوں کی کا انہوں کی کا انہوں کی کو انہوں کی کرنے کی کو انہوں کی کو انہوں کی کا انہوں کرنے کی کو انہوں کا کو انہوں کے انہوں کی کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کا کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کو انہوں کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کو انہو



تمك كى كان شراف جائد والحاثرين كالتظار

آ مے جا كرنمكين يانى كابهت بدا تالا ب تعاجس كانام كائية نے " بحرمردار" يتايابيان وه يانى ہے جو



تمك كى كان كى ثرين كے مساقر

ICI کوسپلائی کیاجاتا ہے۔ بہیں سوز دواٹر پارک ہے۔ان تمام نہروں اور سمندروں کے گرد حفاظتی دیگئے لکے موے بیں۔ محربھی پانی کے اعدر جما تکتے ہوئے خوف محسوس ہدتا ہے۔

یہاں ہے گائیڈ کی رہنمائی میں ہم' دشیش کل' پنچے کین اس سے پہلے ہمیں' بل مراط' عبور کرنا پڑا۔ جو پانی کے تالاب ہر پتلا ساغیر محفوظ سائل ہے۔ اس لئے اسے بل مراط کہا ہے۔ اس سے آگے دائیں



مك كرجرول عدياني في مجركا والله

طرف ' ویوارچین' ہے جے ذبان سے چائے ہے زعرگی ہوستی ہے۔ جبکہ ہا کیں طرف کی دیوارمجت چائے اسے مجت بھی کامیا بی ہوتی ہے۔ عابد ہے تکان اور ہوتی ہے۔ جبکہ ہا کہ سیا ہے ہاں کے پاس جواٹھ ا چلا آتا ہے۔ اور ذبان ذرا بھی لکنت 'جبی کھاتی ۔ ہرجگہ پر تبعر ہو ہو اتی بچیدگی اور واثو ت ہے کرتا ہے کہ یہ سب حقیقت کھی گئی ہے جبر اصل بھی ایسا نہیں ہے اپنے والو ہے کی بچائی کے ثبوت کے طور پر اس نے کہا کہ آپ ان دیواروں کو چھو کر دیکھیں گئی بھی ہیں۔ بیدراصل کا آج کے لڑکو لڑ کیوں نے بی جاٹ چائے کری ہیں۔ یہ من کرسب کے منہ ہے ہے ساختہ تعقیم اہل پڑے ۔ ان دیواروں ہے آ ہے 'دشیش کی' ہے ۔ اندر چاروں طرف روشنیاں گلی ہوئی ہیں۔ وہ نمک پر پڑتی ہیں تو اس سے دھنک کرمگ بھوٹ نگلتہ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا میں کہ اس کی دیوار میں اور جیت پر ہیر سے بی ہی تو اس سے دھنگ کرمگ بھوٹ نگلتہ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہات سے ہے کہ اس کی دائیس طرف وال دیوار پر ڈاکٹر علامہ ججرا قبال کی شبید ہے جو قدرتی ہے ایسا گلی ہے جیسے میں نے ہاتھوں سے میں خشک بنائی ہے ۔ اور بیٹی سائے والی دیوار پر'' بینار پاکتان' بنا ہوا ہے جو واقعی نا قابل یعین ہے۔ لیکن حقیقت جنال کی جیس جا کتی۔

دوشیش کل کے میں وسط می حیل اسیف الملوک ہے۔ جس کی گرائی ۱۰۰ ان اور امہائی ۱۵۰ ف ہے۔ شیش کل کی روشن اور تمک سے پھوٹی رنگ برگی کرلوں کا عمس جب اس کے پانی پر پڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ
جیسے جسلمل کرتے ان گنت متارے پانی میں اثر آئے ہیں اور ہر طرف تو روروشنی کا ایک سمندر موجزان ہے۔
جیسے جسلمل کرتے ان گنت متارے پانی میں اثر آئے ہیں اور ہر طرف تو روروشنی کا ایک سمندر موجزان ہے۔
دشیش کل 'سے باہر لکھاتو اس کے با کیں اطرف ' انارکلی' بازارتھا۔ وہاں کا منظر بھی ہوا دکش تھا۔



كان عن تمك ك يانى ك تكفي المناف والعادد والمراس

روشنیوں جس ہیرے چیکے نظر آر ہے تھے۔ابیا ساں تعاجیرے جواہرات فروخت ہوتے ہیں۔فرض یہ کہ کھوڑ ہشراور کھیوڑ ہسراور کھیوڑ ہسراور کھیوٹ ہشراور کھیوڑ ہسرائٹ ہائز قدرتی حسن اور کا تبات کا ایبا خزانہ ہیں جے دیکے کرعش جران اور آئیسیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ نمک کے وسیح و حریض کمروں کی چمتوں سے لئی ہوئی تمک کی بھی جمالرین بجل کی دوشن میں ایسے جململاتی ہیں جیسے وہاں ہزاروں قانوس آویزاں ہیں دوسری طرف تمکین پانی کے قدرتی تالا ب ہیں جن کود کھے کری چیب طاری ہو جاتی ہے۔ سوے اتفاق آگر یہاں کی کو بیاس لگ جائے تو پانی کے یہ بیا ہے ہیں ہوے تا تفاق آگر یہاں کی کو بیاس لگ جائے تو پانی کے یہ بیا ہے ہیں ہوئے کہ کہا ہے کہا کہ کے ایسے کی کہ

"Water, Water all around, but not a drop to drink--"

" دشیش کل اور "انارکل" سے باہر آئی گی او سائے ایک ریسٹورنٹ ہے۔ جہاں شخنڈے مشروبات اور جائے کے علاوہ کھانے پینے کی دوسری اشیا و بھی لتی ہیں۔ سیر کوآنے والے چھود ہریہاں بیٹھ کرخود کو پھر سے تازود م کرنے کا سامان کرتے ہیں۔

سالٹ مائنز کا درجہ حرارت ہمیشہ ایک سالینی ۱۸ ڈگری سنٹی گریٹر ہتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں گری اور سردیوں میں سردی محسول تبین ہوتی۔ یہاں تقریباً بارہ مقامت پر بڑے بنے ہوتی۔ یہاں تقریباً بارہ مقامت پر بڑے بنے بنے Fan گئے ہوئے ہیں۔ جن سے موسم معتدل رہتا ہے۔ اورا عد کسی تھائی محسول تبین ہوتی۔

کا توں کی میر کے دوران جمیں بتایا گیا کہ کان سے تمک تکالنا بڑا جان جو کھوں کا کام ہے۔ پہلے باردد سے تمک کی کارور سے مزید تو ڈتے ہیں۔



فاركا عدجات كادامته

اور پھرد بل گاڑی اور قرام برد کھ کر کان سے باہراا تے ہیں۔

کیوڑہ سمانت مائنز کی بیر اتن دلچہ پھی کدونت گزرنے کا حساس بی جیس ہوا۔ میر کے دوران اللہ مائی اور دیگر حضرات نے وہاں کے اہم مقا مات اور حسین من ظر کی تنس بندی کر کے جمیشہ کیلئے محفوظ کرنے ۔ وفت کا سفر جاری تھا۔ اب ہم سر کیلئے متعین حدود کے افضا م پر بھنی بچکے جھے۔ گائیڈ نے والیس کا بھل بجایا اور ہم ایک بار پھراس خوبصورت ٹر الی ٹرین میں بیٹے اس کی بل جل اور جھکے وار پر یکوں کا لطف اٹھار ہے سے ار اور جھکے وار پر یکوں کا لطف اٹھار ہے سے در بن کا کان سے باہر لکلنا تھا کہ سورت کی تیز روشن نے ہمارااستقبال کیا اور ہماری آئیس چندھیا گئیں۔ کیس بے صورت حال چند ہی کمحوں تک رہی ۔ اب ہم آسانی سے ہر چیز دیکھ در ہے تھے۔ کان کے باہر بھی تمک کین سے جر چیز دیکھ در ہے تھے۔ کان کے باہر بھی تمک کے بین سے سورت حال چند ہی کمحوں تک رہی ۔ اب ہم آسانی سے ہر چیز دیکھ در ہے تھے۔ کان کے باہر بھی تمک

آہتد آہتد آہتد شام کے مائے لیے ہور ہے تھے۔ پانچ بجاجا ہے تھے۔ لہذانہ جاسیتے ہوئے بھی اس سحرانگیز ماحول اوردکش نعناء ہے روانگی کا قصد کرنا پڑا۔ پارکٹک میں بیٹی کرسب نے ہنتے مسکراتے چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کواللہ حافظ کہااورا پنا اپنے آشیانوں کی طرف پرداز کرمجے۔

دھوپ کی تمازت طویل مسافت اور ناہموار و دشوار رائے بھی اس دورے کے حسن و دلکشی کو کم نہ کر سکے۔ بلاشبہ میہ ہمرلیا ظ سے ایک کامیاب دورہ تھا۔ یہاں کا ہر سین میہ بی کہتا محسوس ہوتا تھا۔ \* دکھول آگھے زمین و کھے فلک د کھے فضاء د کھے''

# سيد محمداحسن شارز غر• ل

جمم اور روح کو چ دیا کھ توڑے ' بت کھ جا کیے تھام کے دل ' آکیے کو فحکوے سارے ستا سیے بیری ونیا ' رغمن ونیا ہم نے سب غم چھپا لیے دور جہان رنگ و أو ہے ذیرے ہم نے بھا لیے یت جیز حمی یا ساون ریکها مُرْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا ہوش کی دنیا راس نہ آئی مِخَانَے مِم با لِيحَ جینا مجھی شارز تھا ضروری 型之之不此系



# درگھريلوچٽككن،

- ا۔ فریجیڈٹر استعمال نہ کرنا ہوتو: سردیوں کے موسم میں فرج کی مجھذیادہ نسرورت بیس رہتی۔ اگرا ب بنا فرخ مجھوم مسلطے استعمال کرنانہ چاہیں تواس میں ایک بیالی سر کے جرکرد کھودیں۔ فرج ہرتم کی ہوسے پاک دےگا۔
- رہے۔
   کیٹر دن اور بالوں سے چیونگم اتار نے کیلئے: اکثر یج چیونگم کھاتے ہوئے اپنے بالوں اور کیڑوں
   اللہ کیٹر دی اور بالوں سے چیونگم اتار نے کیلئے: اکثر یج چیونگم کھاتے ہوئے اپنے بالوں اور کیڑوں
  پر چیکا لیتے ہیں جوبڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس کیلئے آپ یکرین کہ برف کا نگرااس جگہ پر بلیس۔ چیونگم آسانی
  سے از جائے گی۔
- سو۔ عینک اور دعوب کے چشمول سے نشانات صاف کرنے کیلئے: اس کیلئے آپ چشہ کے شیشوں پرٹوٹھ پیبٹ لگا کر سادے پانی ہے دعولیں اور پھرایک صاف اور زم کپڑے ہے انہیں خشک کر کیں ۔ انہیں خشک کر کیا ہے ۔ انہیں خشک کر کی گئی ۔ انہیں دیا گئی جاتے رہیں گے۔
- ۳۔ جلدکوصاف وشفاف اور تروتازہ رکھنے کیلئے: اس مقصد کیلئے انڈے کی زردی کوتھوڑے ہے بادام کے تیل میں ملاکر آمیزہ سامات ہے بین اس سے جلد کے چھوٹے مسامات ہے بین کے تیل میں ملاکر آمیزہ سامالی اوراس کوجلد پر ملیں اس سے جلد کے چھوٹے جھوٹے مسامات ہے بین کھی گئی کی دروہ شکفتہ و تروتازہ ہوجائے گا۔
- ۵۔ چبرے کے مسام بھرنے کیلئے: شہدکوگرم پانی میں ملاکر پکھلالیں اور پھراس محلول کوچبرہ پرلگا کیں۔ مسام بھرجا کیں گے۔
- ۱ ۔ آنکھول کے گردسیاہ صلقول کیلئے: رات کوسوتے وقت دودھ آنکھوں کے گردلگا کرسو جا نیں اور سے دولات دودھ آنکھوں کے گردلگا کرسو جا نیں اور سے دھولیں۔ حلقے جاتے رہیں گے۔
- ے۔ رنگت تکھار نے اور جلد کی خوبصورتی کیلئے: ٹماٹر کے گڑے جلداور چرے پردگڑنے سے رنگت کھرتی ہواتی ہے۔

۸۔ گرتے بالوں کیلئے: المختے ہوئے پانی میں جوشاعہ ہ آ دھا اڈس (1/2) ملا کردات بھردکھا دہے دیں۔ سے کے اسے نقار کرایک بوش میں ڈال کردکھ لیس۔ اور ایک ماہ تک روز انہ بالوں میں اس کی مائش کریں۔ گرتے بالوں کیلئے یہ نقار کرایک ہے۔ بالوں کیلئے یہ نقار کریں۔ کرتے بالوں کیلئے یہ نقار کریں۔ سے بالوں کیلئے یہ نقار کریں کیلئے یہ نقار کریں کیلئے یہ نقار کریں کے بالوں کیلئے یہ نقار کریں کے بالوں کیلئے یہ نقار کریں کیلئے یہ نقار کریں کے بالوں کیلئے کے بالوں کیلئے یہ نقار کریں کے بالوں کیلئے یہ نقار کریں کے بالوں کیلئے کے بالوں کے بالوں کیلئے کے بالوں کے بالوں کیلئے کے بالوں کیلئے کے بالوں کیلئے کے بالوں کیلئے کے بالوں کیل

9۔ چہرے سے دانے اور کیل دور کرنے کیلئے: میتی کے بیتے ہیں کراس میں لیموں کارس ملاکر چبرے پرلگانے سے کیل اور دانوں سے نجان شل جاتی ہے۔

ا۔ ہونوں کی سیائی دور کرنے کیلئے: بالائی میں تک الکرمونوں پرلگانے سے ان ک سیائی تم ہوجاتی ہ

اا۔ بال كالے كرتے كيلين: آلو كے كلاے رات بحركينے لو ہے كى كران ميں بھوديں۔ منح اس بانی ہے بال دعولیں۔ كالے بوجائيں ہے۔

۱۲۔ چبرے سے پھنسیال کیل مہاسے اور چھائیاں دور کرنے کیلئے: لیموں کے چھکے سکھاکر باریک پیں لیں اور عرق گلاب میں ملاکر چبرے پرملیں۔ پہنسیان کیل مہاسے اور چھائیاں جاتی رہیں گی اور دگت بھی تھرجائے گی۔

ساا۔ دائنوں سے سیاہ داغ دور کرنے کیلئے: چنیلی کے بیتے تھوڑے سے پانی میں اہال لیں۔اور پھر اس پانی سے شام کلیاں کریں۔ چندہی دنوں میں دائنوں سے سیاہ داغ ختم ہوجا کیں گے۔

۱۰۰ قالین کرنگ اور چیک کوبہتر کرنے کیلئے: ایسے قالین جوابتار مگاور چیک کھو چکے ہوں۔ان کوگرم یانی میں تاری کا تیل ملا کر بھودیں اور پھراچی طرح مل لیں چک، آجائے گی۔

۵ا۔ منی پلانٹ کیلئے بمنی بلانٹ کی ٹی بیں اگر بیاز کے حفیکے ڈال دیے جا کیں آڈ پودائیزی ہے بڑھےگا۔ ۱۷۔ پلینل اور شخصے کی سجاوئی اشیاء صاف کرنے کیلئے: سرکدایس چزیں صاف کرنے کیلئے ایک رہے۔ وقت کا ب

ے اے گولڈ پلیٹرڈ یکوریش پیسر کیلئے: ایس جاوئی اشیاء کو کدد (Pumpkin) کے دی ہے صاف کریں چک جائیں مے۔

۱۸۔ بالوں کوسیاہ کرتے کیلئے: سیکا کائی اور آملہ (کسی بھی پنساری کے یہاں سے ل جا کیں گے ) کوٹ کر رات بھر کیلئے کسی اور آملہ (کسی بھی پنساری کے یہاں سے ل جا کیں گے بالوں رات بھر کیلئے کسی لوہ ہے برق میں بھگودیں اور بھی ان کوباریک چیں لیں اور اسے بندرہ منٹ کیلئے بالوں میں گالیں اس کے بعد سروھولیں ۔ جالیس دان تک بیسٹر دیراتے رہیں۔ سفید بال سیاہ ہوجا کیں گے۔

#### WITH BEST COMPLIMENTS FROM



# Quarterly AL-AQREBA Islamabad

ISLAMABAD REGISTERED No. 252

# The sail that leads

- achieving landmarks one after another

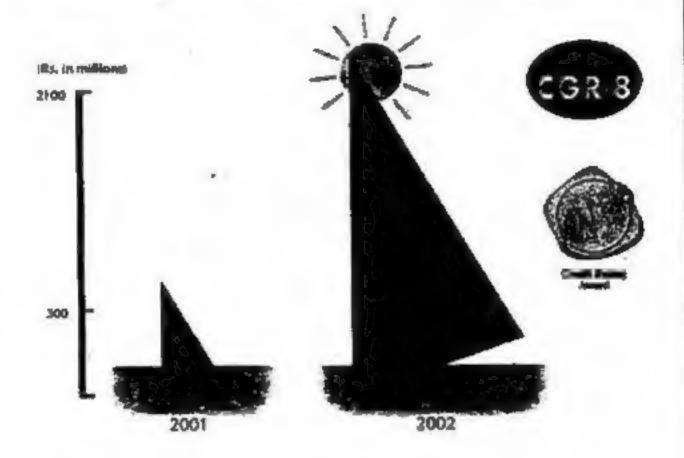

Pak Kuwaits excellence in Investment Banking earned it the first ever AAA credit rating in Pakistan, and for the 4th consecutive year since 1999. This year another milestone has been achieved in the shape of Corporate Governance Rating with a rating of 8 on scale of 10 - the first ever in Pakistan.

We, at Pak Kuwait, are grateful to Allah (SWT) for all His Blessings.



Pakistan Kuwait Investment Company (Private) Limited

المسركة الباكستاسة الكويتيدالا ستثباد البحاسة المبحدودة

Prance & Trade Centre, 4th Floor, Block C. Shahrah-e-Fassal, G.O.P. Box: 901, Karachi-744GU, Palastan, 3d: (92-21) 5660740-46, Fas: (92-21) 5683669 5660752 Teles: 21396 PIOC PK Cable: PAKEWAIT UAN: (92-21) 111-611-681 E-mail: info@pitic.com Websile: www.plac.com

Pak Kuwait & setting new standards of excellences

A literary, academic, educational & socio-cultural magazine of Al-Agreba Foundation, Islamabad.

House # 464, Street 58, I-8/3, Islamabad.